# مخفر گیلائی مولا نامناظراحس گیلائی کے تین نادرونایاب مضامین کامجموعہ

فصل لربک وانحر بقرعید\_یا عملی اسلام کا پہلادن شہادت هنی \_ ماهمحرم کی جملی ریزیاں

نزشیب: محد فهیم قاسمی گور کھ پوری جامعه شخ الهند، قاسم آباد، انجان شهید، اعظم گڈھ

## تفصيلات

نام كتاب بتخه كيلاني (تين مضامين كالمجموعه)

ترتيب بمحرفهم قاسمي گور كه يوري

صفحات :۲۰

اشاعت : ذى الحبر ١٣٢٥ ـ جون ٢٠٢٧

ناشر جکیم الاسلام لائبر ری، بیلی پار، گور کھ پور (یوپی)

| ~          | دعائي كلمات                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | <del>"</del>                                              |
| ۵          | حرفے چند                                                  |
|            | ·<br>فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ                          |
| 4          | دوآبه د جله وفرات قدیم کلد انی عدن                        |
| ٨          | خليلي امتحان                                              |
| 11"        | اسلام کا بنیا دی پتھر                                     |
| 10         | لفظا'' کونژ'' کی تشریح                                    |
| 14         | قربانی سے اسلام کا تعلق                                   |
| 14         | قربانی سے تقویٰ مقصود ہے                                  |
| 1/         | حصول تقویٰ کا ذریعہ قربانی کیوں ہے؟                       |
| 19         | کیا قربانی کرنے میں جیوہتیاہے؟                            |
| 19         | موت كاعلاج                                                |
| <b>r</b> + | بتیا کا حکم اسلام میں                                     |
| ٢٢         | ذلح میں تشمیہ کی شرط                                      |
| 20         | انسانی خوراک بن جانے کے بعد حیوان ایک درجہ بلند ہوجا تاہے |
| **         | مسلدگاؤ                                                   |
| 10         | ایک جدیداحتجاج کااندیشه پیر                               |
| 14         | بقرعيد _ بإعملي اسلام كايهبلا دن                          |
| ٣٧         | ایت جدیدا هجای ۱۱ در  |
| ~~         | امامت کبری                                                |
| 74         | ردامانت                                                   |

### دعا ئىچكمات

حضرت مولا نا فرقان بدرقاسی اعظمی ناظم جامعه شخ الهند،انجان شهید،اعظم گڈھ

حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ،متنوع اوصاف و کمالات کی حامل شخصیت ہے، آپ کے قلم گہر بار سے نکلنے والے موتیوں نے ،سیڑوں رسائل ومجلّات کو نہ صرف زینت بخشی؛ بلکہ ان کی قبولیت میں موثر کر دار ادا کیا، آپ کے قلم سیال سے نکلنے والے چند مضامین پر شتمل میختصر رسالہ، جامعہ شنخ الہند کے مؤقر استاد حضرت مولانا محمد فہیم صاحب قاسمی گور کھ پوری زید مجدہ کی حضرت گیلانی کی تحریروں سے شق کا مظہر ہیں، مؤلف موصوف اس سے پہلے بھی مختلف رسائل ومجلّات میں گم ،حضرت گیلانی کی تحریروں کو منصرت شہود پر لا چکے ہیں اور سیڑوں صفحات پر شتمل مقالات ومضامین منتظرا شاعت ہیں۔

اس طرح کے علمی مضامین کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کے لیے مؤلف موصوف ہم سب کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ جزاہ اللہ عنی وعن جمیع السمسلمین. بندہ عاجزاس رسالے کی اشاعت کے لیے مبارک بادپیش کرتا ہے اور دعا گوہے کہ اللہ تعالی مزید علمی خدمات کی توفیق بخشے اور اس رسالے کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین

#### حرفے چنر

حضرت مولا ناسید مناظراحسن گیلائی گی شخصیت، اہل علم کے یہاں محتاق تعارف نہیں، حضرت علامہ ہند پایہ مفسر، محدث، فقیہ، مؤرخ ، متکلم، محقق ، معلم اور بہترین خوش بیان خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک الگ اور خاص طرز انشاء کے مالک و موجد تھے، حضرت علامہ ہے تعلم اعجاز سے کی شاہ کار کتابیں منظر عام پر آئیں اور مقبول عوام وخواص ہوئیں، ملک کے مشہور و معروف رسائل و مجلّات میں، حضرت علامہ ہے نہزاروں صفحات پر مشمل سینئر وں مضامین و مقالات شائع ہوئے اور قدر و معرلت کی نگاہ سے دیکھے گئے، آپ نے جس عنوان پر، جب بھی قلم اٹھایا اس پر عقلی اور منظی دو بالا کر دیا، نقلی دلائل کے انبار لگار کر، اپنے خاص انشاء پردازی سے اس کا لطف دو بالا کر دیا، وقت کے مشہور ادیب حضرت مولا نا عبدالما جد دریا بادی ؓ نے اپنے مضمون ''محقق گئیا نئین لکھا ہے کہ:

'' آپ ایک خاص طرز انشاء کے مالک تھے اور اس میں کسی کے مقلدنہیں ،خو داس کے موجد تھے''۔

آپ کے ابتدائی زمانہ میں جب سوانح ابو ذرغفاریؓ کی قسطیں، رسالہ ''القاسم'' میں شائع ہورر ہی تھیں تو تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے ایک خط اس عنوان کے ساتھ'' خطاب من مذا الحقیر الناظر فی کتاب السید مناظر'' حضرت علامہ کوارسال فرمایا ،جس میں لکھا کہ:

> مولا ناسيدا لكاتبين احسن اللدمناظر ه السلام عليم ورحمة اللدوبر كانته

احقر افقر نے شعبان ۱۳۳۱ ہے کے رسالہ''القاسم'' کے صفحات میں، آپ کا ایک بدیع مضمون بعنوان حضرت ابو ذرغفاریؓ پڑھا، میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ اگر مجھ کورسالہ ''تکشف'' کھنے کے زمانہ میں ماتا تو نہایت قدر وشکر گذاری کے ساتھ ،کم از کم اس کے اقتباس کو،
اس رسالہ کا جزو بنا تا ، اب بھی ہرالیٹے خص کو، جو''تکشف'' کو مکرر چھپواو ہے اوراس کی نظر سے بیہ
سط میں گذریں ہوں ، وصیت کرتا ہوں کہ میر ہے اس مضمون کو بعنوان ضمیمہ ، رسالہ فدکورہ کے آخر
میں ملحق کرد ہے ، ان روایات کو جس مسللہ کا ماخذ بنایا گیا ہے نہایت اہم مسللہ ہے اور ماخذ بھی صرح کے
مصحیح ماخذ ہے ، مجھ کو جو کچھ اس سے مسرت ہوئی ہے بیان نہیں کرسکتا ، کا تب سلمہ اگر محقق فن ہونے
وصحیح ماخذ ہے ، مجھ کو جو کچھ ہیں ، تب تو یہ ضمون دلیل ہے ان کی محققیہ کی ، ورنہ محققیت
محققہ کی ، ورنہ محققیت

اس رسالہ میں حضرت علامہ کے قلم اعجاز سے نکلے ہوئے دوایسے مضامین شامل کئے گئے ہیں جوقر بانی کی اہمیت وافا دیت اور لطائف و تھم پر شتمل ہیں، قربانی پر ہونے والے عقلی شکوک و شبہات کے جو جوابات اور لطیف نکتے بیان کئے گئے ہیں، ان تک حضرت علامہ کا ہی ذہن پہنچ سکتا تھا، ماہ محرم کے پیش نظر، حضرت حسین کی شہادت کے اسرار ورموز پر روشنی ڈالی گئی ہے، پڑھنے والوں کے لئے اس مختصر رسالہ میں بہت کچھ ہے۔

بروف ریڈنگ میں حتی الا مکان صحیح کی کوشش کی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو بشری تقاضہ کے تحت درگز رفر مائیں اور مطلع فر مائیں تا کہ بعد میں اسے درست کیا جاسکے۔ دعاہے کہ اللہ تعالی اس رسالہ کوافادہ عام کا ذریعہ بنائے۔ آمین

> محرفهیم قائمی گور کھ پوری جامعہ شخ الہندانجان شہیداعظم گڈھ ۱۳۲۸جون ۲۰۲۳ ۲رذی الحجه ۱۳۲۵ پوقت: ۳۰:اشب رجعرات

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ

دوآ به د جله وفرات قديم كلد اني عدن:

انسان جن بھٹوں میں رہتا ہے، وہ بہت بلند ہور ہے تھے؛ کیکن خودانسان
پست ہور ہاتھا، دوآ بہ دجلہ وفرات کے ایک قدیم تاریخی شہر میں بیہ حادثہ گزر رہاتھا،
امریکہ اور پورپ والوں کی طرح ان کی عمارتیں اونجی ہورہی تھیں، ایک منزل پر
دوسری منزل کا اضافہ ہور ہاتھا؛ کیکن انسانیت ایک زینہ سے لڑھک کر دوسرے زینہ
پر اور دوسرے سے تیسرے زینہ پر گررہی تھی، حتی کہ آج جس طرح عموماً اونچ
ایوانوں میں صرف حیوان بسیرالیتے ہیں، یعنی جواپی زندگی کا مقصد کھانے، پینے، مر
جانے کے سوااور کچھ نہیں رکھتے، اسی طرح کلد انبیہ جواس دوآ بہ کا مرکزی شہرتھا، اس
کے باشندے حیوان ہی نہیں؛ بلکہ حیوانوں کی بندگی اور غلامی کا طوق گلے میں ڈالے
ہوئے دم تو ڈرسے تھے۔

الله الله مبحود ملائکه گائے، بیل، بلی اور بندر کا ساجد بنا ہوا تھا اور حیوانات تو پھر بھی ذی شعور ہیں، ان کی پر شش تو انسانی پستی کا معتدل درجہ ہے، در دنا کساں اس وقت کا تھا'' نفخت فیہ من روحی، کا پیکر لطیف، امانات الہیہ کا تنہا علمبر دار، نباتات؛ بلکہ جمادات جیسی بے شعور ہستیوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تھا، عناصر مادی، بے جان ستارے، بے س آفیا بیک ان ہی میں سے ایک شیکے پڑا ہوا تھا، عذاب الہی کا بید ہشت انگیز نظارہ تھا کہ ایکا کیک ان ہی میں سے ایک خوبصورت جوان نے نعرہ مارا:

انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض حنيفا وما انا من المشركين. يس ني اپتارخ اس قوت كى طرف چيرديا، جس ني آسانول

اورز مین کو (نیستی سے ) بھاڑ نکالا ، میں اسی کی طرف جھکتا ہوں ، میرے نز دیک اس کا کوئی ساجھی نہیں۔

دعوی تھا اور کتنا بلند دعوی تھا، اس کے گھر انے کے لوگ مخلوق ہی کے نہیں؛
بلکہ مخلوق کی مخلوق اور انسانی مصنوعات کے گور کھ دھندوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ
فانی ہاتھوں کو نہیں؛ بلکہ فانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ اپنے کوربط دے
رہے تھے؛ لیکن ان میں سے کیسا بلند ہمت نو جوان جو جمادات و نبا تات کی دلچ پیوں
سے علیحدہ ہو کر، آفاب و سیارات کی قہر مانیوں یا مہر بانیوں کو ٹھکرا کر، مادی کروں کو چیرتا ہوا، مخلوقات کے دائر ہے کو پھاڑتا ہوا، حتی کہ ملائکہ مقربین سے آئے تھیں بچاتا
ہوا، خداجانے کس غیبی کشش کی بدولت یکا یک وہاں پہو نج گیا، جہاں غناتھا، فقر کوراہ نہیں ملتی تھی، جہاں صرف رب رہتا ہے، مربوبات کی وہاں گنجائش نہیں، جوواقعی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر جرائت اور کیسی جرائت۔
جرائت۔

خلیلی امتحان:

دعوائے امتحان سے ثابت ہوتا ہے، علم عمل سے پختہ ہوتا ہے، امتحان لیا گیا،
عمل کے لئے حکم ہوا، جنگلوں کے پچھوں میں نہیں، پہاڑ کے غاروں میں نہیں؛ بلکہ اس
سکھ اور دکھ کے آمیز ہمیں، اس حیرت کدہ دنیا میں حکم ہوا کہ سلطنت سے ٹکر کھاؤ، اس
نے کھالی، حکم ہوا آگ میں بھاند جاؤ، بھاندگیا، گھر چھوڑ جاؤ، چھوڑ دیا، باپ سے قطع
تعلق کرلو، اس نے کرلیا، قحط وگرانی کی مصیبت جھیلو، جھیل لی، دوسروں کے درواز وں
پر جاؤ، روانہ ہوگیا، جوسب سے بڑی قوت سے وابستہ ہوگیا تھا، امتحان کے میدانوں
میں اس سے بیجی کہا گیا، اپنی آبروسے ہاتھ اٹھا، اسکی بیوی بھی چھین لی گئی، وہ دم بخو د
ہوکرراضی بدرضا ہوگیا۔

یہ سب کچھ ہوا اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا، سورج اور چاند والے، گائے اور بیل والے، پھلتے تھے، پھولتے تھے اور اسکے سامنے یہ سب پچھ ہور ہا تھا؛ لیکن مخلوق والا نہیں؛ بلکہ خالق والا بے پھل کے تھا، اس کے کوئی اولا دنہ تھی ، امتحان اور کڑا امتحان ، دس نہیں ہیں نہیں ، اکٹھ ۵ ۸ رسال کا لمباامتحان ، سب کی آنکھوں کیلئے روشنی تھی ؛ لیکن جس کا دل روشن تھا اس کی آنکھاس سے محروم تھی ؛ مگر بڑھا ہے کے ان سخت دول سکی جو ہم پرسخت ہیں ؛ لیکن اس پر بہت آسان تھے، وہی جوانی کا نعرہ اسکی زبان پر جاری تھا، ہرراہ اور وادی میں وہ ان تمام باتوں کے بعد بھی یہی چلاتا پھر تا تھا:

''ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بندلک امرت و انسا اول المسلمین'' میری پکار (میری پوجا) میری قربانیاں (اورنیتیں) بلکہ میری زندگی، میری موت (کسی مخلوق کیلئے نہیں بلکہ) اللہ کے لئے ہے، جوسار ہے جگت کا یا انہار ہے، اسکا کوئی ساجھی نہیں۔

مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنا سب کچھ خدا کے سپر دکرتا ہوں اور اسکے آگے جھک جاتا ہوں۔

اس نے سب کچھوا پس کر دینے کا اعلان کیا تھا، تو لینے والے نے بھی اس سے بَو بَو کا حساب کر کے لیا، وہ قدر تی طور پر امین تھا، خیانت کی تاریکی اسکی روثن فطرت میں رہ نہیں سکتی تھی۔

جس وقت وه آگ میں کوداتھا یہ پچ ہے کہ ''ان تو دو الامانات الی الھلھا'' (جسکی امانت ہواس کوادا کردو) کو پوری تغیل کر چکاتھا؛ لیکن جتنا اپنے کودینا آسان ہیں، خودشی اتنی مشکل تو نہیں جتنا خودشی آسان ہے، اپنی تمنا وَل کا دینا اتنا آسان نہیں، خودشی اتنی مشکل تو نہیں جتنا خودشی کے اسباب و وجوہ کا برداشت کرنا، بال بچوں کی برورش کیلئے سپاہی اپنی گردن کٹا تا ہے؛ لیکن بچوں کی گردنوں کا کٹوانا اس کے بس میں نہیں۔

ابراہیم (خلیل علیہ الصلوق والتسلیم ) سے کچھ مانگا گیا، تو انہوں نے سب کچھ دے دیا، اپنے کو دیا، اپنے دھن اور وطن کو دیا، حتی کہ آخری شی جس کیلئے جان ومال ہے، یعنی آبروونا موس، وہ بھی دے دی، اب ان کے یاس کیا تھا۔

ہاں ایک مطالبہ اور سخت مطالبہ اس نے جگر دے دیا تھا؛ کین لخت جگر دینے کا موقع ان کو کہاں ملا، اپنی آئکھیں انہوں نے آگ میں جھونک دی تھیں؛ لیکن جو آئکھوں کی ٹھنڈک ہے اس سے وہ کب دست بردار ہوئے تھے، بابر تو خود تو مرسکتا ہے؛ لیکن ہمایوں کا گلاکس طرح گھونٹے ، بالآخر وہ وقت بھی آگیا، ۸۵ سال کے بوڑھے کے گھر میں جومصر کی شنز ادی تھی ، اس کے کان میں فرشتے نے آکر کہا:

''تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اسکا نام اساعیل رکھنا'' (پیدائش باب ۱۱ درس ۱۰) اور انبیاء کی ولادت کی یونہی بشارت دی جاتی ہے، قرآن نے بھی ''و بشر ناہ بغلام حلیم ''سے اس مژدہ کی تصدیق کی ہے، یہ تو صرف موجودہ مسلمانوں کی ذہنیت ہے کہ اپنے پیغیمر بلکہ دنیا کے پیغیمر کی ولادت کے واقعات کوئن کر''مولود شہیدی کی روایت'' کہہ کر، اپنے کوروشن خیالوں کی جماعت میں شریک کرنا حاستے ہیں۔

خیر به جمله تو معتر ضه تھا،مقصدیہ ہے کہ بچہ کی بشارت دی گئی اوراس زورشور کے ساتھ دی گئی کہ وہی فرشتہ مصر کی شنرا دی سے پیامی بن کر بولا: ''میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گئی نہ جائے''۔ ( توریت باب۲ادرس۱۰)

الغرض بشارت ہوئی کہاڑ کی نہیں لڑ کا ہوگا اور بڑی برکت والا ہوگا، دوسری جگہاسی توریت میں اس برکت کی تفسیر ان لفظوں میں کی گئی ہے: '' قومیں تجھ سے پیدا ہوں گی اور بادشاہ تجھ سے کلیں گئ'۔ (بيدائش باب ١٠١٤)

اور فقظ یمی نہیں، بینا نگاہوں کو تو اسی بشارت کی روشنی میں یہ بھی نظر آ گیا، اسی بچہ سے وہ بھی ظاہر ہوگا،جس کے لیے ہستی ظاہر ہوئی ہے، آخر توریت میں اس بشارت کا جویہ قطعہ ہے،اس کا کیا مطلب ہے' خداوند نے تیراد کھین لیا، وہ عربی ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف''۔ (پیدائش باب مذکور)'' ریف میں کس کو دبایا جارہا ہے، کردستان میں کس کے لیے فتنے بیا کئے جاتے ہیں، عرب میں تفرقہ اندازی کی گھنگور گھٹائیں کس کے لیے اٹھائی جاتی ہیں، اٹلی سے بیغام جنگ س کو بھیجا جار ہا ہے، سامن کا نشانہ کون ہیں، شدھی کی وضمکی کس کو دی جاتی ہے، جانوروں کی گردنیں بھانے کے لیے انسانوں کی کس جماعت کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں،''اس کا ہاتھ سب کےخلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف'' کا کتنا سیا اور کتنا دلچیپ تماشا ہے، تیرہ سوبرس کے طویل عرصہ میں کیا اس تماشے کی تبھی تعطیل ہوئی ہے اوراس کو بھی جانے دو، ابراہیم سے ابراہیم کا مطالبہیں تھا؛ بلکہ ان کی آرزو ما نگی جاتی تھی اور کون نہیں جانتا تھا کہ'' خندہ صبح تمنائے ابراہیم'' کون تھا صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بيس كي دعا بـــ

بہر حال بچہ پیدا ہوا اور اپنے وجود میں اس وجود اقدس کو لے کر دنیا میں آیا، جس کے لیے ساری دنیا آئی اور جوابراہیم ہی کانہیں؛ بلکہ سچ میہ ہے کہ ابراہیم کے خدا کا بھی مقصد محبوب تھا۔

بزرگ اور بوڑھے خلیل کا دل مطمئن تھا کہ یہ نونہال پھلے گا، پھولے گا، بشارت مل پکی تھی، خدا کے وعدے پہلیل نہ جیتے تو کون جیتا؛ لیکن صرف انسانیت کی نہیں؛ بلکہ ایمان کی آزمائش کا بھی کتنا سخت وقت تھا کہ ننا نوے سال جس کے آستانہ پر پڑے رہے، پوری صدی جس کا مالا جیتے رہے اور جس کے قدموں پر دھن من سب کچھلٹا چکے تھے،اس کی طرف سے ریکا یک آواز آتی ہے۔

'''ابراہام!وہ بولا دیکھ میں حاضر ہوں، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے ہاں اپنے اکلوتے (۱) بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے، لے اور زمین مرومیں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جومیں تجھے بتاؤں گاسوختنی قربانی کے لئے چڑھا''۔ پیدائش بابر۲۲/۲

برکت کاوعدہ اور سوختنی قربانی کا تھم دل ہی نہیں؛ بلکہ ایمان ہلانے والی بات ہے۔ و ظنو ۱ ان قد تحذبو ۱. انبیاء بھی اس گمان میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ ہم حجٹلا دیے گئے۔

لیکن خدائے غیر مسؤول سے کون سوال کرے؟ احتجاج کر سکتے ہیں ؛ لیکن او اہ حسلیہ ابراہیم سے اس کی کیا تو قع ہو سکتی تھی ، حکومت کی راہ میں عائد سوال و جواب بھی ہو، لیکن عشق و محبت کی وادی میں تسلیم ورضا ، خاموثی اور خوثی کے سواکسی چیز کی گنجائش نہیں ، اور واقعہ تو یہ ہے کہ ابراہیم کوسوال کاحق بھی تو نہ تھا ، جواپنی زندگ ، موت ، بلکہ اپنی ہر چیز کو خدا کے سپر دکر دینے کا اعلان کر چکا تھا اور جواپنے کو مسلم (سب کچھ سپر دکر دینے والا) کہتا تھا ، اس کو دم مارنے کا کہاں موقع تھا ، خیل تو اپنا معاہدہ تو پورا کر ، خدا اپنا وعدہ پورا کر کے گایا نہیں اس سے جھے کو کیا بحث ۔ آخر یہی ہوا ہوڑ ھا اب اس کی دعا چہ کہ ایک میں اور آخر ہولا:

'' بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذیح کررہا ہوں ،اب بتاؤ تہماری کیاِرائے ہے؟''

اکلوتے بیٹے نے جواب دیا:

(۱) توریت سے ثابت ہے کہ اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، پھراکلوتے کے ساتھ یہودیوں کا اسحاق کے لفظ کا الحاق کس قدر بجیب ہے۔ ''اباجان! جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرئے ،آپ مجھے ان شاءاللہ تھا ہوایا کیں گئ'۔

99رسال کا پیر بزرگ ابا جان، شباب میں قدم رکھنے والے سیزوہ سالہ اکلوتے کو اپنے ساتھ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، کہا جاتا ہے کہ خلیل نے آنکھوں پر پٹی باندھی لی تھی، ہائے! مگر دل پر کیا رکھا تھا، اس کوکون سمجھ سکتا ہے، پہاڑ کے دامن میں آئے۔

اسلام کابنیادی نیقر:

اس کے بعد کیا ہوا، قرآن نے اعلان کیا کہ 'فلم اسلما" جب دونوں مسلمان ہوگے، مسلمان کیا ہوئے، انسانیت کے افق سے 'اسلام' '' تفویض کی' ' ' ردامانت' کی ایک تابنا ک بجلی عالم کون میں کوندگئ، بوڑھے باپ نے اکلوتے کو پیشانی کے بل پٹک دیا اور اس کی گردن پرچھری چلا دی، جس کے ذرج ہوجانے سے کا مُنات ذرج ہوجاتی، پھر جسیا کہ ابراہیم کے ساتھ پرانا دستورتھا کہ ابراہیم امانت ہم کم کر واپس کرتے تھے اور دینے والا انعام و جزا کہہ کر اس سے کہیں زیادہ کر کے پھر ابراہیم ہی کی طرف پلٹا دیتا تھا، آگ گلزار بنائی گئی، عراق چھوڑ اتو شام کی زمین ملی، بت تراشوں کے گھر انے کی بوڑھی ہیوی کے ساتھ مصری جوان شنر ادی عطا ہوئی، آج بیت تراشوں کے گھر انے کی بوڑھی ہیوی کے ساتھ مصری جوان شنر ادی عطا ہوئی، آج بھی وہی ہوا کہ آ واز آئی:

ونادیناه ان یا ابرهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی السحسنین. ابراہیم! تم نے اپنے خواب کو پورا کردیا میں احمان واخلاص والوں کو پول ہی بدلہ دیا کرتا ہوں۔

وہ بدلہ کیاتھا؟ انسی جاعلک للناس اماما (شہیں ابراہیم ! بنی آ دم کی امامت دی گئ) اس کی پشت ہے، ہاں اس بیچ کے مطلع سے دنیا کا سب سے بڑا

سردار، قوموں کا امام، ممکنات کا مرکز قیام، و ما ادسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیو اکا کرائی بہاڑ کے دامن سے جہاں ابراہیم نے اپنا آخری امتحان پورا کیا تھا، طلوع ہوا، بڑھا چڑ ھا اور ساری دنیا پر اس کی روشی پھیل گئی، پھیل رہی ہے اور پھیل جائے گی، خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ ابراہیم کے اس امتحان نے امامت کبری کو پیدا کیا ، امامت نے اس کو پیدا کیا جو''سود وزیاں' کے مرکب کولیل کر کے صرف سود مندعنا صرکی نہر جاری کرتا ہے، یہ نہراس کو دی گئی۔

لفظ کوٹر کی تشریخ: یہ امات کبریٰ کیا ہے، لوگ کوٹر (سب سے زیادہ بھلائی) کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقط نہریا نبوت کبریٰ یا قرآن یاعلم و حکمت یا اولا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امت محمد یہ یا علمائے امت یا اسلام ہے، یہ کیسا اختلاف ہے؟ کیا یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیر بین نہیں؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا اعطینک الکو ٹر میں کوٹر سے مرادوہ ساری بھلائیاں ہیں جوآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا ہوئیں، بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگر دسعید بن جیر ؓ نے جب بیٹے سیر بیان کی تو کسی نے یو چھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کے شاگر دسعید بن جیر ؓ نے جب سے سعید نے جواب میں کہا:

ان النهر في الجنة من الخير الذي اعطاه الله اياه. جنت كي نهر بهي تواسى خير كاايك جزئ، جو آنخ ضرت صلى الله عليه وسلم كوعطا موا

ابراہیم خلیل اللہ نے سب کچھوالیس کر دیا تھا،اس لئے اس کواس کے نورنظر کو سب کچھودے دیا گیا،ساری کا نئات انسان کے لیے اورسارے انسان ابراہیمی ملت کے قدموں کے نیچے ڈال دیئے گئے، تو کیا ساری کا نئات ان کونہیں دی گئی، اس خیر و شرکے مرکب سے صرف' عناصر خیر یہ' کو کلیل کر کے ابراہیم اوراس کی' بیاری دعا' کے حوالے کی گئی، جو کچھ بیٹے کو ملا وہ باپ ہی کو ملا، پس یہ س قدر صحیح ہے کہ اے نی!

اے ابراہیمؓ کے فرزندسعید! میں نے تو تجھے کوثر عطا کر دی، یہی وہ راز ہے کہ جب دعائے خلیل فاران کی چوٹیوں سے چہرہ پرداز ہوئی، تو اس کی آواز، مقدس آوازیمی تقى، 'اتبع ملة ابراهيم حنيفا" ملة ابيكم ابراهيم" لوكاس يركيول متحير ہیں کہ خیر صفاتی اور نہر جسمانی میں کیا وحدت ہے؟ کیکن غور نہیں کرتے کہ جسمانی دودھ کی تعبیرعلم سے جب کی گئی تو اس میں کیا وحدت تھی؟مٹی کو گیہوں سے، گیہوں کو گوشت سے، آنکھ سے، بھیج سے، حتی کہ قوت بینائی سے شنوائی سے کیانسبت ہے؟ وجود کے ان مختلف مراتب میں کیا وحدت ہے؟ فرق مراتب وجود ہے آئکھیں کیوں بند کی جاتی ہیں؟ اگر موت مینڈ ھے کی شکل میں ذبح ہو یکتی ہے؛ اگر قرآن کی سورتیں بادلوں اور برندوں کے برے کی شکل میں نمایاں ہوسکتی ہیں؛ اگر اعمال و افعال سانپ، بچھو، ڈھال دسپر کے قالب میں ظاہر ہوسکتے ہیں، توامامت کبری یا اسلام؛ اگر الی نہر کی شکل میں ظاہر ہو، جس کے کنارے برموتی کے قبے ہوں، تو اس میں جھنجھلانے کی کیابات ہے۔تم تو بن دیکھے جھٹلاتے ہو؛لیکن دیکھ کر ہماری روح کے دکھانے والے نے کہا: جب مجھے آسانوں پرچڑ ھایا گیا تو میں ایک نہریر پہنچا جس کے کناروں پرموتی کے قبے تھے، میں نے جبرئیل سے یو چھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ (بخاری شریف)

اساعیل، ہاجرہ مصر کی شنہ ادی کے دکھ کی دعا کے جواب تھ، دکھ کی دعا کا جواب سے، دکھ کی دعا کا جواب سکھ، ہو سکتا ہے، پس یہی تو ہاجرہ سے کہا گیا کہ خداوند نے تیرے دکھ کوسن لیا اور اس کو وہ بیٹا دیا گیا جس کی پشت سے خم خانہ کو شرکا پیانہ بردار (صلی اللہ علیہ وسلم) اٹھا اور اس نے انسانی روح کی شنگی کو بجھانے کے لئے حوض کو شرکا کا فتتاح کیا، جس کے کنارے بقول حضرت عاکشہ شمانی تاروں کے برابرگلاس اور پیانے چنے ہوئے ہوئے ہیں۔ (بخاری شریف)

قربانی سے اسلام کا تعلق:۔

پٹے جاؤ، پلاتے جاؤ، ساقی کوڑ کے فدائیو! دنیا کے آخری کناروں تک، نسل آدم کے ہرفر دکو، یہاں بھی وہاں بھی دکھکونکالو، سکھکائیم پرورانسانی بستیوں تک، ہندو چین میں، امریکہ اور پورپ میں، جزائر اور کو ہستانوں میں، دنیا بیاسی ہے، پھرلوگ اس حوض کا پانی لے کر کیوں نہیں دوڑتے جس کے متعلق بخاری اور مسلم میں ہے دبجس نے اسے پی لیاوہ پھر پیاسانہ ہوگا' یہ کوڑ اسی سپر دگی، اسلام، اسی' فسل سا اسلما و تسلّه للجبین ''کے صلہ میں ملا، جو ارزی الحجہ 19 ابرا ہیمی میں مروہ کے دامن میں منی کے میدانوں میں صدق واخلاص کے سرچشمہ سے ابل کر عملی شکل میں منشکل ہوا۔ باپ نے بیٹے کی قربانی کی تھی اور قربانی ہو بھی گئی؛ اگر چہنیں ہوئی ۔ زید منشکل ہوا۔ باپ نے بیٹے کی قربانی کی تھی اور قربانی ہو بھی گئی؛ اگر چہنیں ہوئی ۔ زید منازق میں کہ چند صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ بیہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: تمہارے باپ ابرا ہیم کی سنت ہے۔ محابہ نے بو چھا تو ہمار ایس میں کیا حصہ ہے؟ آپ آگیا نے فرمایا کہ ہرروئیں کے مید لے ایک نیکی۔ (رواہ احمد فی مندہ)

ترفدی کی ایک روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل • اردی الحجہ کو اور کوئی نہیں ہے، قیامت کے دن قربانی شدہ جانور لایا جائے گا، اپنے کھروں، بالوں، سینگوں، کے ساتھ لایا جائے گا۔ فردوس دیلمی کی کتاب اگر چہ حدیث کی متند کتابوں میں نہیں ہے تاہم اس کی روایت ہے واللہ اعلم بحقیقتہ الحال کہ قربانی کے جانور بل صراط کی سواری ہوں گے، کس طرح ہوں گے، یا کیا ہوں گے، اس کو اس وقت کون جان سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے ' خداوند تعالی قربانی کے گوشت اور خون کو نہیں لیتا ہے؛ بلکہ وہ تو تم سے صرف تقوی لیتا ہے، لن ینال اللہ لحومها و لا دمائها و لکن ینالہ التقوی منکم.

قربانی سے تقوی مقصود ہے:

ابراہیم کی قربانی ہے بھی اسمعیل نہیں گئے ؟ بلکہ دونوں باپ بیٹے سے وه دولت لی گئی، جس کی بدولت ابرا ہیم کہتے پھرتے تھے کہ ' ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین "ول برغیرکی کتی حکومت ہے، روح میں دوسرے کے فعل کی ، دوسرے کی صفت کی ، دوسرے کی قوت کی ، دوسرے کے وجود کی کتنی اہمیت ہے؟ تم غیروں سے کتنے بچے ہوئے کتنے متقی ہو؟ جب انسانیت مکھر کر بالکل خالص ہو جاتی ہے،تو پھراس کوکون روک سکتا ہے، وہ تھینچتا ہے،رب قد وس کی طرف، وجود محض کی طرف، خیر مطلق کی طرف، بچلی گاه ربانی کی طرف، جنت کی طرف، کھنیجا ہے تھنچ جا تا ہے جو خیر ہو گیا وہ طبعی طور پر سرچشمہ خیر سے جاملتا ہے۔ بل صراط کے متعلق تو یہی آیا ہے کہ کوئی تارنگاہ کی طرح ، کوئی برق اور بجلی کی طرح ، کوئی تیز آندهی کی طرح ، کوئی سناٹے بھرنے والے پرندے کی طرح اور آخر میں ہے کہ کوئی گھوڑے کی حیال ہے، کوئی اونٹ کی حیال ہے، جنت کی طرف کھنچے گا، (ماخوذ از بخاری ومسلم ) جو جتنا خالص تھا، جوجس قدر متقی تھا،اسی حساب سے اس کی کشش بھی ہے، اوہے کا جتنا جز کسی شئے میں ہوگااس حساب سے وہ مقناطیس کی طرف کھنچے گا، ليكن كيون كھنجا؟

تقوی کی شدت وضعف کے بیآ ثار ہیں، تقوی کا اکتساب علم سے کیا جاتا ہے، اہراہیم خلیل نے جان و مال ، آبر و ، عزت ، حتی کہ جس کے لئے سب کچھ ہوتا ہے یعنی گخت جگر ، نورنظر کی قربانی کر کے'' اپنے تقویٰ' کو پیش کیا اور صرف اسمعیل ہی کا معاملہ ہوتا تو غنیمت تھا ، سے تو بہہے کہ ابر اہیم کی قربانی بڑی قربانی تھی ، اس نے خدا کی قربان گاہ پر اس کولا کر جھینٹ چڑھا دیا ، جس پر ساری دنیا قربان ہے ، صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بیابر اہیم ہی کا کلیجہ تھا ، ابر اہیم ہی کا تقویٰ ، اس کا دنیا قربان ہے ، صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بیابر اہیم ہی کا کلیجہ تھا ، ابر اہیم ہی کا تقویٰ ، اس کا

تخل تھا۔

بہرحال ہیوہ تقوی تھا، جس کوخدانے ابراہیم سے لیا یہ اس کی رحت ہے اور ہماراضعف ہے کہ صرف چندسکوں کی قربانی سے جن سے قربانی کے جانور خرید ہے جاتے ہیں فقط اسی تقویٰ کوہم سے قبول کر لیتا ہے، پھر قربانی کا حاصل شدہ تقویٰ اگر بل صراط پر ہماری رفتار، ہماری کشش کو تیز کر دے اور ہم ان ہی قربانیوں کے بل بوتے پر خدا کے فضل کی طرف تھنچ جائیں تو لوگ اس پر استہزاء کیوں کرتے ہیں، ہاں! جس نے خراب و خستہ، بڑھی، مریل قربانی کے ذریعہ سے اپنا تقوی پیش کیا، کیا وہ خود نہیں دکھی کہ اس کے تقوی پیش کیا، کیا وہ خود نہیں لڑکھڑ اکر شرکے اندھے کئویں میں گرگیا تو کیا قدرت کا یہی اٹل قانوں بھی نہیں ہے۔ لڑکھڑ اکر شرکے اندھے کئویں میں گرگیا تو کیا قدرت کا یہی اٹل قانوں بھی نہیں ہے۔ حصول تقوی کیا کا ذریعہ قربانی کیوں ہے؟:

جن احساسات کو ہمارے اندر قوت سامعہ پیدا کرتی ہے کیا قوت شامہ ہے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بیج ہے کہ خوشبوں سے بھی مقصود دلی راحت، انشراح و انبساط کا اکتساب ہے اور جوسر یلی آ واز وں کی طرف کان لگا تا ہے وہ بھی اپنے دل کو خوش ہی کرنا چاہتا ہے، مقصود دونوں کا ایک ہی ہے ۔ کیکن وہ احمق ہے، جو مسرت کی ان دونوں کیفیتوں میں فرق نہیں کرتا، نغمہ اور خوشبوں کی خصوصی تا ثیرات سے قطع نظر کرنے والا کا نئات کی گونا گونیوں اور بوقلمونیوں کے اسرار و اغراض کو جھٹلا تا ہے، تمہارے باغ میں اگر انگور ہیں اور ان سے تمہارا ذا نقہ لذت اندوز ہوسکتا ہے، توسب کے درختوں کو کیوں کا لئے ہو، انگور میں جو کچھ ہے اسے چوسواور سیب جو کچھ دیتا ہے اسے شکر یہ کے ساتھ قبول کرو، مجھ سے میرے دوست یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا قربانی کی جگہ صرف دام کا خیرات کر دینا مفید نہ ہوگا، خیرات سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تقو کی حاصل ہوتا ہے اور قربانی سے بھی تھو کی حاصل ہوتا ہوتا ہوں کیا کہ کیا تیں کہ کیا خرات کے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کور کیا کیوں کرتے ہوں کا دیتا ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کیا کہ کیا کیا کیا کیا نے دو کرتے کیا کیوں کرتے ہوں کور کیا کیا کیوں کرتے ہوں کرتے

گلاب ہے بھی آئے تھیں سیراب ہوتی ہیں؛ کیکن اس کی باصرہ نوازی وہی ہے جونسرین ونسر ن اسیوتی اور یاسمن کے سادہ رخساروں سے دلوں کو ملتی ہے، چمن میں وہ بھی ہے اور یہ بھی ،اس کی غرض اور ہے اس کی غرض اور ،اس بنگلہ کے مالک کو میں نہایت حیرت کی نگاہ سے د کیے رہا تھا جو اپنے پائیں باغ سے گلاب کے سوا اور پھولوں کے گملوں کو نگال نکال کر پھوٹر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میری آئھوں کی سیر کرنے کے لئے کیا گلاب کی پیکھڑیاں کافی نہیں ہیں؟

کیا قربانی کرنے میں جیوہتیاہے:

لیبرلینڈ (مزدورستان یا کلی کھیڑا) کے باشندے کہتے ہیں اور صرف وہی کہتے ہیں،ان کی ایک محدود جماعت کہتی ہے،محدود جماعت کے چندطبقات کہتے ہیں اور ان طبقات میں ہے بھی اکثر کرتے تو وہی ہیں جواینے ۳۲ دانتوں میں کچلی رکھنے والےانسان کرتے ہیں؛لیکن کہتے ہیں،خدا جانے کن مصلحوں کی بنایر کہتے ہیں کہ جانورکو کیوں ذبح کرتے ہو، جاندار ہستیوں کو کیوں مارتے ہو، کتنی اچھی بات کہتے ہیں،ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جذبہ رحم جس کانخم تمام عالم کی انسانی فطرت کی گہرائیوں میں بویا گیا تھا اور بجو اس مسکلہ کے ہرموقع پر ہر جگہ اس کی نمائش بھی ہوتی رہتی ہے،اس کے آثار ہو بدا ہوتے ہیں ایکا یک ساری دنیا سے سمٹ کر صرف ان ہی سینوں میں اتر آیا ہے،اسی ملک کے باشندوں میں اس کا مواد جمع ہو گیا ہے،جس کی قسمت میں محکومیت کے سواتاریخ والو کے نز دیک اور کچھ لکھا ہوانہیں ہے،مبارک ہوہ ملک جوجانوروں پررخم کھاتا ہے اور کسی کواینے ملک میں آنے سے نہیں روکتا، یا جذبہرحم کی مغلوبیت ہے نہیں روک سکتا، وہ دوسروں کو مارنہیں سکتا کہ وہ جاندار ہیں، حتی کہ خود بھی نہیں مرسکتا کہاس کے پاس بھی جان ہے۔

موت کا علاج: موت! کتنا بھیانک لفظ موت! ہمارے ملک میں،

ہمارے مزدور ملک نے اس کا تواحساس کیااورسبھوں نے کیا، بڑی مشکل شکی ،نہایت دشوار حقیقت ؛لیکن جس طرح اس کی دقتق کوانہوں نے محسوس کیا تھا ، کوشش کرتے کہ اس مشکل کے حل کی کیاراہ ہے؟ مارتا بھی اٹھ جاتا ہے، اور مارا جاتا بھی اٹھا دیا جاتا ہے؛ کیکن مرنے کوکون ٹالے، ہاں!اس نے ٹالاجس نے اس کی تکفی میں مادروطن کے نام کوشر یک کرلیا، واٹر کو کے میدان میں ،اے تکنی وتیز موت تو'' مدر لینڈ'' کے منتر سے کتنی آسان ہوگئی، پورٹ ارتھر میں تیرا جام کتنا خوش گوارتھا، جب'' حب وطن' کے چیٹھے تجھ میں شریک کر دیئے گئے ،' 'تم وطن کے لئے ہو'' ایک آ واز موت کی تلخی کو دھو دیتی ہے، 'نتم قوم کے لئے ہو' کتنا پیارانغہ جس نے ہمیشہ موت کی تخی کوزم کر دیا ؟ لیکن اس کے ساتھ ایک اور آواز دی جاتی ہے''تم اس کے لئے ہوجس کے لئے سب کچھ ہے' تو بتاؤ کہروح کی بیتانی کا کیا حال ہو، جانوں کے اضطراب کی کیا کیفیت ہو؟لوگ شاعری مجھیں گے؛لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ بدر کے میدان میں اور خیسن کی وا دی میں ، قادسیہ اور برموک کی گھاٹیوں میں اس نداء نے موت کو جتنا شیریں جتنا لذيذ كرديا تها بهي نبيل كيا،انيا ليله وانا اليه راجعون .موت كياتهي،ان ميدانول میں کیاتھی؟ ایک کھیل تھی ،ایک تماشا تھا،جس کا سب کچھ ہے اورجسکی طرف سب جا رہے ہیں، اسی کیلئے اس کی طرف جانے کے لئے، موت کے موٹر کی تلاش کس بے تابي كساتھ كى جاتى ہے!

بتيا كاحكم اسلام مين:

'' جیوبتیا''نہیں کرنا چاہتے ، جانوں کو ایذ انہیں پہنچانا چاہتے ، اسلام کا بھی یہی عظم ہے ، بلا وجہ سی جاندار کے ستانے کو کون جائز رکھ سکتا ہے ، جانوروں کو بلا وجہ مارنے والے خاتم النہیں علیہ کی زبان پر ملعون کئے گئے ہیں، ابن عمر سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے ، جو کسی جاندار چیز کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے ، جو کسی جاندار چیز کے

ساتھ جاند ماری کھیا 'اور فقط اس طرح جیو ہتیا کرنے والے ہی ملعون نہیں ہیں ؛ بلکہ دنیا کے آخری اور سب سے بڑے پیغمبر اللہ کی زبان مبارک پروہ بھی ملعون کیا گیا ہے جو کسی جاندار کو یوں ہی دکھ پہنچائے ، صبح مسلم میں ہے کہ آنخضرت اللہ ایک گدہے کے پاس سے گذرے آپ نے دیکھا کہ اس کے چرہ کو داغا گیا ہے، تو آپ گدہے کے پاس سے گذرے آپ نے دیکھا کہ اس کے چرہ کو داغا گیا ہے، تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا''۔

مسلم ہی میں ہے کہ آپ نے عموماً جانوروں کوان کے منہ اور چہرہ پر مار نے کی ممانعت فرما دی ہے اور صرف مار نے پٹنے پر کیا موقوف ہے ، جانوروں کو کھانے پنے کی تکلیف پہنچانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے ، اسی طرح ان کوآرام پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے ، معراج کی حدیث میں ہے کس نے نہیں پڑھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں عذاب بھلتے دیکھا، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی ، جس کو نہ چھوڑتی تھی کہ خود چل پھر کر پچھ کھائے اور نہ خود کھلاتی تھی ، اسی طرح آپ نے کو گھائے اور نہ خود کھلاتی تھی ، اسی طرح آپ نے کو ایک بیاسے کتے کو آپ نے موزہ سے پانی نکال کر بلایا ، یہ دونوں روایتیں بخاری میں ہیں، صرف ان ہی دو روایتوں سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جانداروں کو دکھاور سکو پہنچانے میں اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔

بلا شبہ مرنے میں بھی اذیت ہوتی ہے،خود مرے یا دوسرا مارے،نزع روح کی تکلیف دونوں میں مشترک ہے، پھر کون ہے کہ''موت'' آہ! کہ'' تلخ موت'' کے پنجہ کو جاندار ہستیوں کے حلق سے ہٹالے۔

لوگ کہتے ہیں کہ'' مارنا'' چھوڑ دو،لیکن کیا ممکن ہے؟ پانی کے ہر قطرہ میں ہزاروں کیڑے رہتے ہیں،ان کا مارنا کس طرح بند ہو؟ سانپ، بچھو،کھٹل، جوں، کے مارنے کوکون روک سکتا ہے؟ تالا بوں ہے، باولیوں سے پانی نکالا جاتا ہے، تالا ب کا پانی خشک ہوجاتا ہے اور انسان ہزاروں جانوروں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرتا ہے، کھیتوں کے سوراخ میں خداجانے کتنے کیڑے، مکوڑے رہتے ہیں، ان کی گردن الگ ماری جاتی ہے، اور آہ! اگراس امر کوچھوڑ دیاجاتا ہے، تو اناج کے بغیر پھرانسان کا گلاگٹتا ہے، آخر وہ بھی تو جاندار ہے، اس کو بھی جانے دو، جگد لیش چندر بوس کے اس اعتراض کا کیا جواب ہے کہ درختوں کو بھی کاٹے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس مسئلہ کو یورپ اور امریکہ کی تجربہ گا ہوں میں انہوں نے سائنس کے غیر مشکوک آلات سے مشاہدہ بھی کرا دیا اور الغرض ''مارنے'' کے روکنے پر ہم قادر بھی ہوجا ئیں تو مرنے کو کون روک سکتا ہے، موت کی تکلیف تو پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، کسی نے نہیں کو گئی نہیں، خس نے اس مسئلہ کوسوچا، اس عقدہ کو سلجھایا۔

ان میں سے ایک بھی نہیں، جس نے اس مسئلہ کوسوچا، اس عقدہ کو سلجھایا۔

ذریح میں تسمیہ کی نشرط:۔

 وسلم؟ آپ ایس نے نے فرمایا کہ 'خداکانام لے کر ذرج کرنا' جیو ہتیا کے وبال سے بچنے کی یہی راہ ہے، عرب کا گھوڑا اپنے آقا کو پہچانتا ہے، ہندوستان کا ہاتھی اپنے مالک کو جانتا ہے، یورپ کا کتا اپنے میڈم سے محبت کرتا ہے؛ اگر میر ہے اور قطعا ہے ہے تو پھر میر سے اس بیان کی کیوں تگذیب کی جاتی ہے کہ دنیا کے جاندارا پنے جان آفریں کو پہچانتے ہیں، تم پر اپنے آقا کے لئے، اپنے وطن کے لئے، اپنی قوم کے لئے مرنا آسان ہے، ان پر اپنے خدا کے لئے اپنے پالنے والے کے لئے جس طرف ہر چیز پلیٹ کر جانے والی ہے، اس کے لئے جوساری موجودات کا سرچشمہ ہے، سب سے بڑا ہے، اسکے لئے ''بھم اللہ اللہ اکبر'' کا کلمہ جانفراس لینے کے بعد مرنا آسان ہوجا تا ہے۔

پس جو پانی کے کیڑوں کو بغیر سم اللہ کے پیتا ہے، جو سی جانور کو بغیر سم اللہ کے مارتا یا ذرج کرتا ہے اور جو کسی درخت کو اللہ کا نام لئے بغیر کا ٹا ہے بلا شہوہ ''جیو ہتیا'' کا مرتکب ہے، پرجس نے جانوروں کی'' تلخ موت'' کو''موت شیریں' سے بدل دیاوہ ان کا دیمن نہیں' بلکہ من ہے، کیوں کہ وہ اگر ذرج نہ ہوتے تو بھی نہ بھی خود مرتے اور موت کی ساری اذیتوں کے ساتھ مرتے کتنا مبارک ہے وہ انسان جس نے جاندار ہستیوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات بخشی۔

حنانہ کا ستون خدا ہی کونہیں خدا کے رسول کوبھی پہچانتا ہے، اشجار وا حجار صرف خدا ہی کے حکم کونہیں جانتے؛ بلکہ اس کے پیٹیبر پر سلام بھیجتے ہیں، اس کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، کیا وہی اونٹ جوآ مخضرت آیسے کے قدموں پر سرڈال کر روتا اور بلبلا تا تھا اور اپنے مالک کی شکایت کرتا تھا کہ وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے؛ لیکن کھلا تا کم ہے، کیا یہ تقل کی بات ہے کہ وہ حضور کوتو پہچانتا تھا؛ لیکن حضور آلیا تہ جس کہ وہ حضور کوتو پہچانتا تھا؛ لیکن حضور آلیا تہ جس کہ وہ حضور کوتو پہچانتا تھا؛ لیکن حضور آلیا تہ جس کہ وہ حضور کوتو پہچانتا تھا؛ لیکن حضور آلیا تھا اور یہی وہ خات اینے پاس نہیں رکھتا تھا اور یہی وہ خات اینے پاس نہیں رکھتا تھا اور یہی وہ

راز ہے کہ' صحیح ذبح''ایساذ بح جس کے متعلق آخرت میں پرسش نہ ہوگی اورجسکو کھایا جاسکتا ہے،اس کے تعلق تسمیہ کی شرط لگا دی گئی؛ بلکہ ہرفعل کی ابتدا میں بھی اس شرط کو عام کر دیا، تا کہاس نام ہے جہاں اور برکات حاصل ہوتے ہیں وہاں ایک نفع پہ بھی ہے کہ اگر کسی فعل یاعمل میں دانست یا نا دانسہ کسی جاندار سے دامن الجھ جائے تو اس کی یا داش سے انسان کی جائے، جین مت کے متقبّف رات کونہیں کھاتے، منہ بر ڈھانٹے باندھتے ہیں کہ کہیں غذا یا سانس کی راہ سے کوئی کیڑا منہ میں نہ چلا جائے ، لیکن جس نے ''بسم اللہ'' کہہ کر''میدان عمل' میں قدم رکھاہے یا جوبسم اللہ کہہ کر کھا تا ہے وہ ان تمام قبود ہے آزاد ہے اور ان سے زیادہ بہتر طریقہ سے حیوانات کی موت اوراذیت کےمسئلہ کواس نے آ سان کر دیا علی الخصوص قربانی کےموقع پر جو جا نداراللہ کے نام سے اپنی مشکل کوحل کرتا ہے اس کی بلند قسمت کے کیا کہنے، جس جگہ پر اسمعیل سے کوہونا چاہئے اللہ اللہ آج اس مقام پرخدا کی رحمت کا تواندازہ کروکہ ایک جانور ہے۔ انسانی خوراک بن جانے کے بعد حیوان ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے:مٹی گھاس میں جاکر گھاس بن جاتی ہے، گھاس بکری میں پہنچ کر بکری بن جاتی ہے، پھر کیا یہ کہنا غلط ہے کہ بکری انسان میں جا کرانسان ہوجاتی ہے،انسان جب ترقی کرتا ہے تو دنیا کی زندگی ہے آ گے بڑھ کر بہشت کی زندگی حاصل کرتا ہے،اسی طرح اگرلوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور ذ نح ہونے کے بعدانسان کی غذاء بن کر جنت میں پہنچ جاتا ہے، تو لوگ اس پر ہنتے کیوں ہیں؟ ہر ماتحت کے لئے اس کا بالائی درجہ جنت نہیں تواور کیا ہے۔ لوگوں نے تعمیر کا نام تخریب رکھا ہے ؛ لیکن نام سے حقیقت پر کیا اثر

مسئلہ گاؤ: خالق سے چھوٹ کر جولوگ مخلوقات کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب جانوروں پرنہیں؛ بلکہ ہمیں صرف ان حیوانوں کے متعلق اعتراض ہے جو ہمارے "معبود" ہیں، اگر چہ تناسخ ماننے والوں کے منہ سے یہ بات کچھ بھلی نہیں معلوم ہوتی، حیوانی جیون میں جو" پاپی" عذاب بھگت رہا ہوکیسی عجیب بات ہے کہ وہی پاپی "معبود" بھی ہو جاتا ہے؛ لیکن خیر اس سے ہمیں کیا، ہم تو صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ جب آپ کا مسلک ہی مخلوق پرسی ہے، تو پھر آج آپ کسی ایک یا دو جانور کو پوچتے ہیں اس لئے ہم اسے چھوڑ دیں، لیکن کل آپ کے معبود میں کسی اور کا اضافہ ہو گیا اور ہوتا ہی رہتا ہے، تو پھر ہم کہاں تک صبر کر سکتے ہیں، جو کسی جانور کو پوجتے ہیں کیا ان کے لئے مشکل ہے کہ آج وہ مثلا لنگور یا گائے کو پوجتے ہیں کل وہ مرغی اور بکری کو بھی پوج ڈالیں، پرسوں گیہوں اور چاول کے آگے بھی ماتھا ٹیکنے گیں، آخر اس جماقت کا ساتھا نسان کب تک دے سکتا ہے۔

ایک جدیداحتیاج کا اندیشہ: ۔ سنا ہے کہ مخلوق پرستوں کی کوئی جماعت ہے، جوانسانوں کے عضو مخصوص (لنگ اور بھگ) کو پوجتی ہے، اوراس کا ارادہ ہے کہ ختنہ کرانے والی قوموں سے جنگ کرے کہ کیوں اس کے معبود کی گردن کا شتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ گائے کوتو معدود بے چندلوگ قربانی میں دیتے ہیں؛ لیکن اس غریب دیتا کی گردن تو ہرایک مارتا ہے اگریہ مسئلہ چھٹرا تو پھرختنوں کی خیرنظر نہیں آتی۔

غلامتان میں ایک نرانزاعی مسکد قربانی کا ہوگیا ہے، میں اسکے سجھنے سے
بالکل عاری ہوں کہ ہندومسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قربانی ترک کردو، گائے کوذئ نہ
کرو، سنا ہے کہ اسکے جواب میں مسلمان کہتے ہیں کہتم سود چھوڑ دو، یہ عجیب مطالبہ
ہے، نہ سائل کا پیتہ ہے، نہ مجیب کا، ایسی دوقو میں جومحکوم ہیں جن کا اتفاقی امام یا امیر
نہیں، کیا ایسے منتشر شیراز و میں کسی سوال کا پیش کرنا اور اس کے ملی جواب کی کوئی امید
ہوسکتی ہے۔ کلی کا کلی سے مطالبہ ہے، افراد سب آزاد ہیں، اور آخران کوکون پابند ہنا
سکتا ہے۔

بنارس کے ایک پنڈت جی کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں کہ وہ'' گؤ ہتیا'' کرتے ہیں، لیکن جاپان اور چین ان کے سرپرست ہیں؛ کیوں کہ ان مما لک میں یہ ہیں ہوتا۔ ان ہی پنڈت جی سے کسی نے عجیب سوال کیا تھا کہ مائی گنگا بھی تو معبود ہے، اس کو پیکر پیشاب بنانا کیوں جائز ہے، پھریہی برتا وُ اگر کسی اور دیوتا کے ساتھ ہوتو اس میں کیا حرج ہے، سنا ہے کہ استفتا گیا ہے، معلوم نہیں کہ کیا جواب آئے۔

بہرحال ہمیں اس سے کیا بحث، ہم کوتو صرف میں معلوم ہے کہ ہمارے آقا کو امامت کبری ملی۔ جس کا نتیجہ کوثر ہے، اس کے شکر میہ میں نماز پڑھنا اور قربانی کرنا چاہئے اور دشمن کا معاملہ خدا کے سپر دکرنا مناسب ہے،اس کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں کو کاٹ دے گا۔

انا اعطینک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. میں نے تہمیں کو شرعطا کیا، پھراپنے رب کی نماز پڑھاور قربانی کر، تیرے دشمن ہی منقطع النسل ہیں۔

ماهنامه القاسم ديوبندرذي الحجر ١٣٢٧

# بقرعيد \_ يا عملي اسلام كاپهلا دن

الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر ولله الحمد

توانا ئيوں كاوبى انمول ذخيرہ جنہيں انسانی توانا ئياں كہتے ہيں،ان،ى سے
آراستہ و پيراستہ ہوكر وجودكى اس محفل ميں آدمى جس دن شريك ہوتا ہے، تو ہرسال كى
اس تاریخ جس ميں بير فرازى اسے نصيب ہوئى ،سالگرہ كے نام سے جشن منا تا ہے،
بلا شبہ جشن ہى منا نے كابيدن ہے ،ليكن جو پونجى دى گئى تھى زندگى كے كاروں بار ميں
بلا شبہ جشن ہى منا نے كابيدن ہو بونجى دى گئى تھى زندگى كے كاروں بار ميں
شريك ہونے كے بعد جواسے بجائے بڑھانے كے گھٹا تا رہا ہے، تا آئكہ حساب و
کتاب كے دن جب جائزہ ليا جائے تو معلوم ہوكہ جاگئے كى گھڑ يوں ميں بيہ ہميشہ سوتا
رہا اور كمانے كى جگہ كھوتا رہا، آسائش و آرام اور اپنے سكھ كاسامان جس سرمايہ سے
جائے تھا كہ بيدا كر ب اس سے صرف تكى ومصيبت اور صرف د كھ كے انگارے بنا
رہا، تو بتايا جائے كہ اس سرمايہ كو لے كر جس دن آدمى دنيا ميں قدم ركھتا ہے وہ دن
بجائے جشن وعيد كے كيا اسى واويلا كاس اوار نہيں ہے جواپنى پيدائش كے دن كے متعلق
بجائے جشن وعيد كے كيا اسى واويلا كاس اوار نہيں ہے جواپنى پيدائش كے دن كے متعلق

''نابودہوں وہ دن جس میں میں پیداہوا تھااور وہ رات جس رات میں کہتے سے کہا یک کہا ہیں کہتے ہی میں پڑا، رحم ہی میں میں کیوں نہ مرگیا، پیٹ سے نگلتے ہی میں نے جان کیوں نہ دی، گھٹنوں نے مجھے کیوں لیا اور چھا تیاں کیوں ہوئیں جوانھیں میں نے چوسا، ۔۔۔۔۔اے کاش! میرا دم نگل جاتا، آنکھیں مجھے نہ دیکھتیں، میں اس کے مانند ہوتا جونہیں ہوا ہے اور پیٹ ہی سے قبر میں چلا گیا''۔

(كتاب الوب)

یس سچی بات یہی ہے کہ جس دن آ دمی اس دولت کو لے کر پیدا ہوتا ہے؛اگر

وہ جشن اور عید کا دن بن سکتا ہے اور اس دولت کے جیج استعال کا گر آ دمی پر جس دن واضح ہوا ، الیا گر کہ جن تو توں کا نرخ اس گر سے اتنا بڑھ جا تا ہے کہ صرف جنت ہی نہیں ؛ بلکہ جنت والا اور اس کی رضامندی مجھی خریدی جاسکتی ہے اور

#### ''یز دال بکمند آورای همت مردانه''

کاسینہ میں زور بند سے لگتا ہے، تو دراصل انسانی توانیوں کے سیحے استعال کے اس گراور معتمد حیات کے اس کا نام''اسلام'' ہے۔ آج سے ساڑھے چار ہزار سال پیشتر اس علم کاعملی تجربہ سال کے اس مہینہ اور اسی مہینہ کی اس تاریخ میں وادی مکہ یا بکہ کی ایک پہاڑی کے دامن میں دوباپ بیٹوں نے مل کر پیش کیا تھا اور جیسا کہ قرآن میں ہے:۔

فىلىما اسلىما و تلەللىجىين. جبددۇنوں باپ بىيۇں نے عملاً سچااسلام پیش کیااور باپ نے بیٹے کو بیشانی کے بل زمین پر گرایا۔

تو ان دونوں باپ بیٹوں کے اسی عملی تجربہ پر پہلی دفعہ 'اسلام' کے لفظ کا اطلاق کیا گیا، اسی لئے اسلام کے عملی تجربہ کے اس دن کومقدس قرار دیا گیا ہے اور ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے تو انسانی قو توں کی پیدائش کے دن کونہیں؛ بلکہ ان قو توں کی پیدائش کے دن کونہیں؛ بلکہ ان قو توں کے حیجے استعال اور ان قیمتوں کی آخری گراں قدری وگراں بہائی کا جس دن انکشاف ہوااسی دن عید منائی جاتی ہے، جس شکل میں 'اسلام' ہوااسی دن عید منائی جاتی ہے، جس شکل میں 'اسلام' کے ان عملی تجربہ پیش کیا تھا، اس وقت بھی ایک زندہ وجود دوسر نے ندہ وجود کو پیشانی کے بل پیک کر ذئے کرنے کے لئے ہاتھ میں چھری لئے کھڑا تھا اور آج بھی ٹھیک اسی شان کے ساتھ ایک زندہ دوسر نے زندہ کے ساتھ ایک زندہ دوسر نے زندہ کے ساتھ ایک زندہ دوسر نے زندہ کے ساتھ ایک زندہ دوسر نے ناہ پھیرلی سامنے کار دبدست کھڑا ہوتا ہے، ان دونوں باب بیٹوں نے ہر طرف سے نگاہ پھیرلی سامنے کار دبدست کھڑا ہوتا ہے، ان دونوں باب بیٹوں نے ہر طرف سے نگاہ پھیرلی

تھی اور حتی کہ حسی طور پر بھی ، بیٹااسی لئے بیشانی کے بل زمین پرسرر کھے ہوئے تھا کہ باپ کے بوڑھے چہرے پر پیشانی والی آئھ بھی نہ پڑے اور کہتے ہیں کہ باپ نے بھی آنکھوں پریٹی باندھ لیکھی ،غرض دونوں ہر چیز سےٹوٹ کراسی میں ڈوب گئے تھے جس میں ڈو بنے کے بعدانسانیت پھر ہمیشہ کے لئے ڈوینے سے محفوظ ہو جاتی ہے، مشاہدہ کرا کے دکھایا جار ہاتھا کہ بیٹے پر قطعاً ابراہیم کے نز دیک بیٹے ہی پرچھری چلا دى گئي اور جو بيٹے پر چلي وہ باپ پر بھي چلي ،اس لئے نہيں كہوہ اس كامحبوب تھا؛ بلكہ بوڑھے ابراہیم کے فل وجود سے صرف ایک یہی تازہ شاخ تھی جوننیا نوے سال کی عمر میں پھوٹی تھی ،تو دیکھو بہ ظاہر یقیناً اس کوذئ کر کے ابراہیم نے اپنی پوری نسل ذیح کر دی اور یوں بیٹے کے ساتھ ساتھ باپ بھی ختم ہو گیا ؛لیکن اُس وقت بھی دیکھا گیا اور چار ہزارسال سے دیکھا جار ہاہے کہ نہ بیٹا ذبح ہوا اور نہ بایٹ ختم ہوا،مغرب ہویا مشرق، ابراہیم کا، ابراہیم کی نسل کا پھر ریالہرار ہاہے، بچاس کروڑ مسلمان ہوں یا ساٹھ کروڑ عیسائی ، یا دس کروڑ یہودی ،الغرض مشرق والے ہوں یا مغرب والے سب کے گھر میں ابراہیم کا پر چم بلندہے، رہے گا قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد تک:

ولقد اصطفینا فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے دنیا میں ابرا ہیم کا انتخاب کیا اور 'الآخرة'' میں بھی وہ' الصالحین' میں ہے۔ اور دیکھو کہا پنے اکلوتے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا کر جس نے طے کر دیا تھا کہا یے پیچھے کسی کو نہ چھوڑے گااسی کو دیکھا گیا کہ

انی جاعلک للناس اماما . میں بنانے والا ہوں تحجیے'' الناس'' کا امام۔ کے جھنڈے کے ساتھ قوموں اور امتوں کے آگے آگے ہے۔

بہر حال اسلام کے اس عملی تجربہ نے فانی ہونے والوں کو جب باقی بنادیا، ایسا تجربہ جسے کسی طرح جھٹلایا نہیں جاسکتا، تو اسی تجربہ کی سالگرہ میں لوگ یہ کیوں

تلاش کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والوں نے آخر دیا کیا؟ نہ خدا کو گوشت دیتے ہیں ، نہ قربانی کالہوجی کہ بہت سے مسلمان تو قربانی کی کھال سے سال بھر بہننے کے لئے انے جوتے بنوالیتے ہیں، شکیس تیار کر لیتے ہیں، گوشت کو بھی خود ہی کھا جاتے ہیں، احباب کو کھلاتے ہیں اور صرف ایک تہائی حصہ اپنے غریب ہم جنسوں میں بانٹتے ہیں اوريبى ان كے ند ب كا حكم بھى ہے، خودقر آن مين 'لن ينال الله لحومها والا دماء ها ''(۱) کا کھلا اعلان موجود ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی سری، یائے کو بیندر ہواڑ وں ،اور چر بی کومہینوں اینے خانگی بکوانوں میں استعمال کرتے تھے۔ الغرض ابراہیم کوبھی بیٹا واپس مل گیا اور ان کی سنت کی پیروی میں جو بھی قربانی کرتا ہے اسے بھی اس کی قربانی واپس مل جاتی ہے، بلا شبہ واقعہ تو یہی ہوتا ہے، لوگ سوچتے نہیں درنہ قربانی کا جومقصود ہے اس کونہ گوشت سے لگاؤ ہے نہ کھال ہے، نہ مڑی ہے، قرآن نے اس مسلہ کواپنی عادت کے خلاف بڑے بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے، میں وقت کی تنگی کی وجہ ہے ان مقاصد کی طرف اجمالی اشارات کرسکتا ہوں،تفصیلات آپ خوداس سے مجھ کیں۔

نسک (بعنی قربانی) کی مستقل عبادت کو جونماز ، روزه ، جج ، زکوة سب سے الگ اپنی ظاہری اور معنوی خصوصیتوں کی بنیاد پر الگ چیز ہے، نماز کا جزبنانایاز کوة وخیرات کے نیچ اسے درج کرنایا حج کا اسے ضمیم سمجھنا بیسارے من مانے خیالات ہیں ؛ بلکہ بیقر آن کی عائد کی ہوئی ایک مستقل عبادت اور مستقل دفعہ ہے، قرآن نے اس عبادت کے اغراض جو بتائے ہیں ان کا خلاصہ بیہ۔

(۱) ساری نعتوں میں جوقدرت کی طرف نے انسان کواس مادی زندگی میں عطا ہوئی ہیں ،ان میں سب سے اہم نعت' 'رزق' ہے، آج سارے جھکڑے، سر ماید (۱) اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت اوران کالہونہیں پہنچتا، 'ولکن یسالہ التقویٰ ''البتہ اس قربانی کی جواصل روح ہے یعیٰ' تقویٰ' وہ خدا کے یہاں جاتا ہے اورای کی قدرو قیمت ہے۔

داری اور مزدوی کے اسی رزق معروف به 'روئی و پیٹ' کے سلسلہ کے ہیں، یہی ایک نعمت ہے جس میں فائدہ کے ساتھ آدمی کولذت بھی ملتی ہے، سانس میں فائدہ ہے لذت نہیں اور دوسری لذتوں میں کچھ کھوئے بغیر لذت نہیں مل سکتی، پرقوت ذائقہ کے متعلقات ہی ایسی چیزیں ہیں جن میں لذت بھی ملتی ہے اور آدمی بجائے کھونے کے ماصل کرتا ہے؛ بلکہ جو پچھ حرارت غریزی کی وجہ سے کھوتار ہتا ہے اسے نئ شکلوں میں اسی راہ سے پاتار ہتا ہے، اب بیسوال کہ انسانی قوت ذائقہ جن غذاؤں سے لذت اور قوت حاصل کرتی ہے ان میں سب سے لذیئر ین اور قوی ترین غذاؤں سے لذت اور فوت حاصل کرتی ہے ان میں سب سے لذیئر ترین اور قوی ترین غذا کیا ہے؟ جنھوں نے نہیں چکھا ہے ان سے معافی چا ہے جوئے، میں اکثریت کے اس اتفاق کو پیش کرتا ہوں جو 'دسید البطعام الملحم' '(سب کھانوں کا سردار گوشت ہے) کی حدیث کی تو ثیق کرتا ہے۔

پہلی بات یہی ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت اس زندگی میں آدمی کو جوملی ہے، ساری مادی نعمتوں کا اسی کونمائندہ بنا کر قربانی کے ذریعہ سے ہرسال حق تعالیٰ کاشکرادا کیا جاتا ہے۔

لکل امة جعلنا منسکا لیذ کروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. ہرامت کے لئے منک (قربانی کا قانون مقرر ہے، تا کہ وہ یادکریں اللہ کے نام کو اس صلہ میں کہ روزی پہنچائی ان کو'نبیمۃ الانعام' سے (الانعام مویشیوں کو کہتے ہیں ان مویشیوں میں برے، بھیڑ، گائے، اونٹ کا نام بہیمہ ہے (تمام اقسام کو بیحاوی ہے)۔

کا یہی مطلب ہے کہ قربانی رزق کی نعمت کاشکریہ ہے، جس میں احساس نعمت کے لئے''بھیمہ الانعام'' کونمائندگی دی جاتی ہے۔

اسی ذیل میں ضمناً اس اہم مسلہ کے ایک عجیب حل کی طرف اشارہ کر دیا گیا

ہے،جس کےحل میں دنیااب تک پریشان ہے،مطلب پیہے کہ زمین کےاس کرہ پر جوزندہ جراثیم سے بھری ہوئی ہوامیں سانس لیتے ہیں ان ہی جراثیم سے آبادیانی میتے ہیں ، تالا ب اور باوڑیوں کا یانی کھیتوں میں پہونچا کرمچھلیوں کی زندگی تالا بوں میں اور کیڑوں مکوڑوں کی زندگی تھیتوں کے سوراخوں اور درازوں میں ختم کرتے ہیں، ڈاکٹریوس جن درختوں کے متعلق قتم کھا کر کہتے تھے کہ وہ روتے ہیں اور ہنتے ہیں، انہیں خوشی بھی ہوتی ہےاوررنج بھی ،ان ہی درختوں کو کاٹنے ہیں ،سکھ ہی کے لئے نہیں د کھ ہے بھی بیخے کے گئے ، کھٹملوں پیوؤں ، مچھروں کومسلتے ہیں ، الغرض جواس دنیا میں رہتے ہیں جس کے ہر قدم کے نیجے'' ہزار جان'' اور جس کے رہنے والوں میں مشکل ہی ہےکوئی ہوگا جس کا منہ سی ذی حیات کا مذیج اور پیٹ کسی جانور کی قبر نہ ہوتو اس دنیا میں جانوروں کی ایذا رسانی کا مسکلہ یقیناً پیچیدہ بنا ہوا ہے، پیچیدہ اورسخت پیجیدہ،اسلام بھی قطعاً جانوروں کی ایذارسانی کوحرام تھہرا تا ہے؛لیکن جہاں کا ہرقدم کسی نہ کسی جان کے لئے ٹھوکر بن جاتا ہے وہاں اس کا وہ حل جس پر موجودہ زمانہ کی خور دبینوں کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے اور ان مشوروں کے متعلق پریقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے نہیں ہیں جس کے علم سے نہوہ چیزیں غائب ہیں جو نظر آتی ہیں اور نہوہ جونظر نہیں آتی ہیں یا جن کا جاندار ہونا نظر نہیں آتا ہے۔ بہر حال حسی اور عقلی طریقہ ہے جونہیں سمجھ سکتے کاش وہ اپنے اندر اس بصیرت کو پیدا کر لیتے جوانھیں بتا سکتی ہے کہانسانوں کی طرح جانوروں میں ایسانمک حرام کوئی نہیں ہے جو In the name of the crown کی آواز سے نہیں ؟ بلکہ ہم اللہ اللہ اکبر (نام پر اللہ کے، اللہ جوسب سے بڑا ہے) کی آواز پر بصد جان قربان ہوجانے کوآ مادہ نہ ہوجا تا ہو،اسآ واز میںان وفا شعاروں کو جولذت ملتی ہے وہ تکلیف کے احساس پر اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ اس میں ہروہ تکلیف جے

تكليف وايذا سمجها جاسكتا ہے،قطعا كم ہوجاتى ہے،تو شايدان كومعلوم ہوجاتا كه''ايذا رسانی'' جومسکلہ لاننجل بنا ہوا ہے'' وجیٹیرین نان وجیٹیرین' دونوں کوہی ایذارسانی ك اس ياب سے حارہ نہيں؛ ليكن اسلام نے اس كاحل بيدا كرليا ہے، چھريہ كچھ جانوروں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ، آ دمیوں کے متعلق بھی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جوشہید ہوتے ہیں تلوار کی ماران کو کھٹل یا پسو کے کاٹنے سے زیا دہ نہیں معلوم ہوتی ،قرآن نے نفیاً وا ثبا تاً ، دہرا دہرا کراس حکم کی جس شدت سے تا کید کی ہےاور جو ایذارسانی کے اس حل کے بغیر کسی جاندار کے ساتھ اذیت رساں فعل کا ارتکاب کرتا ہے اس کو قطعا حرام کر دیا گیا ہے، اس سے لوگوں کو سمجھنا جا ہے کہ ہوا کے ارتعاش کا کنی چیز کی حلت اور حرمت پر بظاہر کیا اثر پڑسکتا تھا، کین اسلام میں وہ موثر ہے اور قیمتی ہے قیمتی چیزیں اس کے بغیر تا ثیر ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مر دار بتا کر پھکوا دی جاتی ہیں ، بہر حال السند كروا اسم الله "كاندرمير فيال مين ذكر شكر كساته ساته ال حل کی طرف اشارہ کیا گیاہے جو ہنسااور ایذارسانی کے متعلق اسلام نے بیدا کیاہے۔ یو پہلی غرض تھی یعنی قربانی نعتوں کے شکر کاایک سالانہ جش ہے۔ (۲) اینے ہی جیسے زندہ گوشت و پوست جانور کو ملک کی مجازی صرف مجازی نسبت کی بنیاد پرآ دمی جب اینے کواس کا قدرتی حقد ارسمجھتا ہے کہ اس کی جان تک کو کام میں لاسکتا ہے، اور جسیا کہ میں نے عرض کیا ، ماس پارٹی والے ہوں یا گھاس یارٹی والےاس قدرتی حق کا حقدارسب ہی اپنے کوشجھتے ہیں اوراس لئے سب ہی کو ۔ نفع اٹھانے یا ضرر سے بھنے کے لئے جان لینا پڑتا ہے اور سب لے ہی رہے ہیں ، تو

فاله کم اله واحد فله اسلموا. پس تبهاراالله ایک ہی اللہ ہے، بس اس کو پیر دکر دوایئے آپ کو یا جھک جاؤاس کے لئے۔

گذشته بالاالفاظ کے بعد:

فرما کرمیرے خیال میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ قربانی کرنے والے کو پھر مالک کے مقابلہ میں کس طرز عمل کواپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہئے، مجازی مملوک جب مالک کے قدموں پر جان نثار کر دیتا ہے تو حقیقی غلام ومملوک کو کیا کرنا چاہئے اور جب جانو را پناسب کچھ مالک کے سپر دکرتا ہے تو آدمی یقیناً اسلمو اکا زیادہ ستحق ہے۔

(۳) حقیقی مالک سے حقیقی مملوک کی اس نسبت کا نام''اخبات' ہے قربانی کے وقت اس فرض کے احساس کوزندہ کر کے اخبات اور اسلام (یعنی سپردگ تام) کے جذبہ کوجو بیدار کرتے ہیں اور اپنے مالک سے وہ نسبت بیدا کر لیتے ہیں کہ صرف نام سننے کے ساتھ ہی ان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

بشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اور بثارت سنائے ان نياز مندوں کوجن کی کیفیت میہ کہ جب اللہ کا نام لیاجا تا ہے توان کے قلوب سنائے میں آجاتے ہیں۔

میں اس کی طرف آیماء فرمایا گیا ہے، گویا ان کیفیات کا پیدا کرنا قربانی کی ایک غرض پیھی ہے۔

(۴) مجازی مملوک مجازی ما لک کی چھری تک جب برداشت کر لیتا ہے قرآن اشارہ کرتا ہے کہاس سے تم اپنے دنیاوی مصائب کی تکلیف ہلکی کر سکتے ہو کہ جو کچھتہیں بھی پہنچ رہا ہے حقیقی مالک ہی کی طرف سے پہونچ رہا ہے۔

الصابرين على ما اصابهم. صركرنے والے ان مصيبتوں پرجوانہيں پہنچی ہے۔

میں قربانی کے اس سبق کی طرف رہنمائی پائی جاتی ہے گویاد نیاوی مصائب و آلام کی اذیت کے احساس کی کمی کا ذریعہ بھی قربانی کی زندہ مثال کو بنانا چاہئے۔ (۵) مجازی مملوک کو جب بلایا جاتا ہے حاضر ہوجاتا ہے اور مجازی مالک کے قدموں پرسرر کھردیتا ہے تو حقیقی مملوک کو کیا کرنا چاہئے ،اس کے لئے: والمقیمی الصلوة. اور قائم کرنے والے نماز کے۔ سے عبرت دلائی جاتی ہے۔

(۲) محازی مملوک مجازی ما لک کواپناسب کچھسپر دکر کے اجازت دیتا ہے کہ جسے چاہئے مجھے میر ہے جس حصہ کو باغینے ، دیجئے ، دلایئے۔

الغرض قربانی ''نسک' صرف ذبیخ نمیں ہے، وہ تو ان شش گانہ اصول حیات کا ایک زندہ درس ہے، ت تعالی کی نسبت سے یہی کیفیت جب'' قلب' پرطاری ہو جاتی ہے اسی کو' التقوی'' کہتے ہیں، قرآن نے اعلان کیا کہ خدا کوکوئی گوشت اور خون سے پکڑ نہیں سکتا، البتہ اپنی قربانی سے ان اسباق کی روح کوجذب کرنے والوں میں جوتقوی پیدا ہوتا ہے اسی سے خدا کو پکڑا جا سکتا ہے،''ولکن ینا لہ التقوی منکم''

ان الله يدافع عن الذين آمنوا. قطعاايمان والول كى طرف سے خدا مدافعت كرتا ہے۔

کی آیت شروع ہوجاتی ہے، خدا اہل ایمان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ خدا براہ راست تو مدافعت کرنے کے لئے آتانہیں، اسباب ہی کے بھیس میں اس کی مدافعت آتی ہے، تو کیا قربانی سے مدافعت کی قوت بھی مسلمانوں میں پیدا ہوسکتی ہے؟ قربانی کے ساتھ ہی اس کا ذکر اپنے اندر ضرور اس کی طرف کچھا شارہ (۱) کر رہا ہے، تو رتوں تک کو جب اسلام میں تھم ہے کہ اپنی قربانی کو ذرج کرتے ہوئے دیکھیں،

(۱) سوره کوژیس فصل لربک و انحر کے بعد متصلاان شانئک هو الابتر کی بثارت ہے بھی باشارہ مفہور ہور ہاہے۔

چنانچه حضرت ابوموی صحابی اپنی لڑکیوں سے خود ذرج کراتے تھے اور خود فاطمہ زہراً کو استخضرت الله اللہ تعلقہ میں ایک گناہ استخضرت الله تعلقہ میں معقب کے خون کو جاکر دیکھو کہ ہر قطرہ خون ایک گناہ کی مغفرت کا ضامن ہے، سوچنے سمجھنے والوں کے لئے بیہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جنہوں نے خون بہتے، لاشوں کو تڑ پتے نہیں دیکھا ہے، اچا تک میدان جنگ میں اگر گھر جائیں تو اس خونی نظارہ کی وہ تاب لا سکتے ہیں؟ پس ہر سال اس نظارہ کی مشق، حفاظت خوداختیاری اور مدافعت کا بھی ذریعہ ہے، اور قر آن میں قربانی کے متعلق اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

الغرض'' قربانی'' زندگی کےان ہی مہمات اور ما لک سے مملوک کےاستحکام تعلقات کا ذریعہ ہےاسی لئے قرآن نے بتلایا

و البدن جعلنا ها من شعائر الله. اورقربانی کے جانورکوہم نے اللہ کے شعائر میں بنایا ہے۔

بندے اور خدا کے باہمی تعلقات کے''شعور'' کے بیدار کرنے کا وہ ذریعہ ہے بہی قربانی کی روح ہے، نماز ان روحانی اسباق کی کتاب کا مقدمہ ہے، جب قربانی کا ممل ہوگیا یعنی جن امور کا''شعور'' مقصودتھا،ان کاشعور بیدار ہوگیا،اباس کے گوشت کو

فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كهاوًاورجونه مانكين ان كوجى اورجوسا مني كرمانكين أحين بحي است دور

یہ ایک عام نیکی اور حسن سلوک کا تھم ہے، لیکن قربانی کی روح سے جو ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پچھ پیسے خیرات کردینا بجائے قربانی کے زیادہ مفید ہوگا۔

کاش! وہ اس مستقل عبادت (منسک یعنی قربانی) کی حقیقت اور اس کے اسرارکو سمجھتے۔

ماہنامہ الفرقان ہریلی ررمضان و شوال را ۲۳ اھ

## شهادت حسنی یاماه محرم کی بخل ریزیاں کچھ نه تھااورسب کچھ ہوگیا

نضے بچے کی تربیت و پرورش کے لئے محسوں قو توں میں سب سے بڑی قوت وہ ہے جسے باپ کہتے ہیں؛ لیکن کیا تماشا ہے کہ وہ بزور توڑ دیا گیا اور پیدا ہونے سے پیشتر ہی توڑ دیا گیا، وہ آیا اور اس شان کے ساتھ آیا کہ جس کولوگ پالنے والا کہتے ہیں وہ مدینہ کے ایک میدان میں سویا ہوا تھا، سعد کے کنبے والو دوڑ و! اور اس بچہ کو چھاتی سے لگاؤ، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔

جن کے پاس سب کچھ تھا انھیں ڈھکیل دیا گیا، جس کی اونٹنی کاتھن خشک ہو چکا تھا اور خود جس کے پاس دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، کچھ نہ تھا، اسی نے اپنی گود میں اٹھا لیا، جب واپس کرنے آئی تو تماشا کا یہ کیسا درد ناک حصہ تھا کہ ابواء کے ایک حجو نپر اس بچہ کی تربیت و برداخت کرنے والی دوسری قوت بھی ہمیشہ کے لئے گم ہوگئ۔

پیر مرد، بوڑھا دادا اٹھتا ہے، اوراس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کیک قدرت جس کے ساتھ کچھ ہیں رکھنا چا ہتی وہ اٹھتی ہے اوراس ہاتھ کو بھی جھٹک کرعلٰجد ہ کردیتی ہے، اب کوئی نہیں، اس بچہ کا کوئی نہیں، اس کے پاس پچھ نہیں، ہاں! بہت سے بچا ہیں؛ کیک جن کے پاس بہت کچھ قانھوں نے آ نکھا ٹھا کر بھی نہ دیکھا ان میں جوسب سے زیادہ نا دار تھا اس کے بچوں میں وہ بھی مل گیا، چچا نے نہیں، بلکہ بھتیج نے بحریاں جرا کراس کو بچھ دیا اور اس میں سے بچھ خود بھی کھالیا۔

الغرض ایک بچه پیدا ہوتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کے ساتھ نہ باپ کی قوت ہے نہ مال کی قوت ہے، نہ اقر باء اور اعزہ کی قوت ہے، کوئی قوت ہیں ہے، حتی کہ وہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہرقتم کی نبا تاتی اور حیوانی قو توں سے خالی ہے، میدان ہے اور چیٹیل میدان ہے، اس کا نام بن کھتی کا بیابان ہے، نہاس کے ہ غوش میں ندیاں کھیلتی ہیں اور نہ دریا وُں کا شیریں پانی اس کوسیراب کرتا ہے، نہ سر سبز مرغزار ہیں، نەنظرفریب گلزار ہیں،الغرض انسانی دل و د ماغ کے سنوار نے اور ابھارنے میں جن قدرتی ذرائع کو دخل ہےان میں ہے بھی اس میدان میں کچھنیں ہے، وہ جس شہر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے باشندوں کے باس بھی کوئی قوت نہیں ہے، نہ ذبنی قوت ، نہ سیاسی طاقت ، نہ علمی زور ، یعنی جن قو توں پر قدموں کی تعمیر کھڑی ہوتی ہےوہ ہرایک سے خالی ہیں، نہوہ آئین رکھتے تھے نہ دستور، نہان کا کوئی با دشاہ تھا نہان کی جماعتی پراگند گیوں کا کوئی شیرازہ بند، نہان کے پاس مکاتب تھے نہ مدارس، نه کارخانے نه فیکٹریاں، کچھنیں ان چیزوں میں سے ایک بھی نہیں،جس میں داخل ہوکرکوئی بچہ پروان چڑھ سکتا ہو،ان کے ماس جوجسمانی طاقت تھی اس کامصرف بھی بجزاینی تعدادگھٹانے کے اور کچھنہ تھا۔

اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی قوم میں اس بچہ کا ظہور ہوا اور اس شان کے ساتھ ہوا کہ اس کے سر پر جو قوت بھی سابے گن ہوسکتی تھی یا ہوتی تھی، وہ ایک ایک کرکے مٹادی جاتی تھی، یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی ہوا کہ وطن پر جواسے بھر وسہ ہوسکتا تھا اس بھر وسہ کو بھی ہٹا دیا گیا، برادری والوں پر جواعتا دمکن تھا وہ بھی ناممکن کر دیا گیا، یعنی سارا وطن اور وطن والے، قبیلے والے، کنبے والے سب اس کی دشمنی پر شفق ہوکر آمادہ ہو گئے اور وہ جس کے پاس نہ باپ کی قوت تھی اور نہ مال کی، نہ دادا کا زور تھا نہ اور کسی کا، نہ حکومت کی سر پر تی اسے حاصل تھی، نہ مدرسو کی تعلیم سے وہ فیض یا بہو اور کسی کا، نہ حکومت کی سر پر تی اسے حاصل تھی، نہ مدرسو کی تعلیم سے وہ فیض یا بہو

سکتا تھا، نہائی ملک کے گردو پیش کے خنک آمیز اثرات سے اپنے د ماغ کوتازگی اور اس میں بالیدگی پیدا کرسکتا تھا، اب اس کے ساتھ بیبھی کیا گیا کہ گھر والے، کنبے والے، قبیلے والے، وطن والے سب کے سب اس سے ملحد ہ ہوگئے یا وہ ان سے ملحد ہ کرلیا گیا اور اب جاکر بیارادہ پورا ہوا کہ دیکھو!

## ''اس کے پاس چھیں ہے''

وہ ساری قوتیں جن کولوگ'' قوت'' کہتے ہیں اور جن کا نام محسوس پرستوں کی اصطلاح میں'' قوت'' ہے' ایک ایک کرکیا گیا، اس کے بعد دکھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا کہ

''جس کے پاس کچھہیں ہے، دیکھو! کہاس کے پاس سب کچھہوگیا''۔ ایک منظروہ تھا اور دوسرا منظر پیہ ہے کہ وہ زمین کے ایک بڑے قطعہ کا مالک ہے،اس کے خادموں؛ بلکہ خادموں سے نیچے اگر کوئی درجہ ہوسکتا ہے وہی قیصر کی ٹوپی اچھال رہے ہیں، کسریٰ کی جلال وجروت کے پرزےاڑارہے ہیں، وہی جس کے پاس کچھ نہ تھا، کیا دنیا نے نہیں دیکھا یانہیں دیکھر ہی ہے یانہیں دیکھے گی، کہوہی دنیا میں سب ہے بڑا قراریایا، قومیں اس کی تقذیس میں مصروف ہیں، نسلیں اس کے سراہنے میں منہمک ہیں،افغانستان کی پہاڑیوں میں،مراکو کی وادیوں میں،مصرکےایوانوں میں، ہندوستان کی بستیوں میں، چین کی آبادیوں میں،افریقہ میں،ایشیا میں، یورپ میں، امریکه میں، کون ہوا؟ اتنا بڑا کون ہوا؟ صرف ہمارے پاس نہیں، ہماری تاریخ میں نہیں، دوسروں کی تاریخ میں، کیااس ہے بھی او نیجاانسان نسل اول میں کوئی ظاہر ہوگا، مامون و ہارون کوکس کی غلامی پر نازتھا؟ صلاح الدین ابوبی کس کے نام پرصلیب والوں کی بھیڑ میں لرزا ڈالتا تھا؟محمود کس کی جونتوں کےصدقہ میں مشرق کا اولوالعزم فاتح قرار پایا؟ شاہ جہاں کس کے نام کی تبیج پڑھتا تھا؟ عالم گیرکس کی نگاہ کرم کے لئے

وکن کے سنگستا نوں میں سالہا سال تک ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا؟ بیرس کی ہمنامی کی برکت تھی کہ انا طولیہ کا ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کو پھاند گیا، یہ کیا تھا؟ اس نے دعویٰ کیا تھااوریہی اس کی زندگی کا مقصدتھا کمجسوس قو توں کاا نکار کرےاور جوقوت غیب میں چھپی ہوئی ہے نظام کا ئنات کواسی کے ساتھ وابستہ کرے، اس نے دعویٰ کیا اور نہایت بلندآ ہنگی سے دعوی کیا اور خو داس کی دلیل بن کر دنیا کے سامنے آیا؛ کیوں کہ قیاسی حجتوں کا زمانہ نکل چکاتھا،مشاہدات اور تجربات کا وقت آر ہاتھا، پس اس عہد کے جو پنمبر تصلی الله علیه وسلم ان کا دعوی بھی شخینی مقد مات سے نکالے ہوئے نتائج برمبنی نہ تھا؛ بلکہ کھلا ہوا تجربہ، صاف اور واضح مشاہرہ پراس کی بنیاد کھڑی کی گئی ، دنیا نے دعویٰ کوسنا اور دلیل کو دیکھا، پھران میں کس کے ہوش قائم رہے، کلیسا میں تزلزل پیدا ہوا،لوتھرنے ایک ضرب شدید سے یو فی تنظیم کی بنیا دوں کو ہلا دیا،وہ خود بنایا نہیں ،کیکن قصر تثلیث کے ایک اہم حصہ کواس نے اپنے ہاتھوں برباد کر دیا، کیا کوئی اس کامنکر ہو سکتا ہے، کہ تثلیث کی بیہ جزئی شکست اسی دعویٰ اور دلیل کا نتیجہ نہ تھا جس کی ابتداء عرب سے ہوئی اور کیاان ہی میں جو یونیٹی پر آج خطبہ دے رہے ہیں وہ عالم کے اس سب سے بڑے انسان کے احسان سے سبکدوش ہوسکتے ہیں ، شراب پر احتساب قائم کرنے والوں! دیکھوت سے آئکھیں نہ بند کرو، شرکتان میں کبیر کیوں پیدا ہوا، نا نک کس دباؤے ہے بے چین ہوا، رائے موہن رائے کس کی گرفت سے مضطر تھا اور آج ہندوستان کے طول وعرض میں جو وہ جماعت نظر آتی ہے جسے اسلام سے عداوت کا دعوی ہے؛لیکن اسی کے ساتھ وہ بت شکنی میں بھی مصروف ہے، کیا اس عملی فر ماں بر دار اور ذہنی نافر مان فرقہ کواس'' دعویٰ' کے اثر ہے آزاد کہہ سکتے ہیں؟ دیا نندیوں کو ذرا گریبان میں منہ ڈال کرغور کرنا جا ہئے۔

لیکن اثبات دعویٰ کا ایجابی پہلوتھا، یعنی اس وقت تک پیدکھایا گیا کہ

" چھنەتھااورسى چھ ہوگيا"

مگرا ثبات دعویٰ کا دوسرارخ انجمی تشنه تھا، ایجا بی پہلو کا مشاہدہ ہو گیا اور کامل طور پر ہوا؛ لیکن اسی کاسلبی پہلو، یعنی ''سب کچھ تھا اور کچھ نہ ہو''

دل چاہتا تھا کہاس کا بھی معاملہ کرا دیا جاتا تو پھر ججت تام ہو جاتی ، شک و ریب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ،ایجا بی پہلو کا تماشاتم نے مکہ کے وادی میں کیا، اب آؤ کر بلامیں آؤاور دیکھو کہاس دعویٰ کی دلیل کاسلبی طور پر کس طرح مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔

محسوس قوتوں میں سب سے بڑی قوت سلطنت کی ہے، ہم جس رقبہ کے بادشاہ ہیں، اس علاقہ میں ہم سے بڑی قوت والا کون ہوسکتا ہے اور بادشاہوں سے تو رعایا کے کسی نہ کسی فریق کو بچھ نہ بچھ خصومت بھی ہوتی ہے، بیقوت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب بجائے شاہی کے شاہزادگی کا طرہ میرے سر پرلہرار ہا ہو، کہ شنرادہ رعایا کے لئے صرف مایۂ امید اور بضاعت تو قعات ہوتا ہے، ہر شخص اس کی خوشامہ میں اس کے لئے منہمک ہوتا ہے، کہ آئندہ چل کر اس کی نگاہ کرم کا وہ مورد ہے: لیکن شاہوں کی شنرادوں کی حکومت تو صرف اجسام پر ہوتی ہے اس پیریا مرشد کی قوت کا کون اندازہ شنرادوں کی حکومت تو صرف ایز ہیں؛ بلکہ قلوب پر حکومت کرتا ہو۔

اور پیری کا درجہ اس وقت کس قدر بلند ہو جاتا ہے جب وہ نبوت کی شان میں ظاہر ہو، بید دنیا کی چوٹی کی قوت تیں ہیں جنہیں ہم زور کہتے ہیں، اسسلسلہ میں کوئی طاقت ان طاقت ان طاقت سے بالاتر نہیں، پھراس شخص کی قوت کی سوچو جوشنم ادہ بھی ہوا ور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا شنم ادہ ہو؛ کیوں کہ جس زمانہ میں بیدواقعہ پیش آیا، اس وقت بقول جرجی زیدان کرہ زمین پر سب سے بڑی قوت دو ہی تھی، رومی دولت اور

ایرانی سلطنت،جس قوم نے ان دونوں قوموں کوتو ڑ دیا،اس نے ساری زمین کی قوت توڑ دی اوراس لئے میں کہتا ہوں کہاس زمانہ میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی ، وہ اسی سلطنت کا شاہ زادہ تھا، جہاں باغی رہتے تھے وہاں جاتا تو شبہ کی گنجائش تھی، وہ شام نہیں بلکہ عراق آیا جواس کے پدر بزرگوار کا یابی تخت تھا، کو فیوں کے یاس آیا جواس کے والد کے نمک خوار سیاہی تھے اور صرف شہرا دہ نہیں بلکہ وہ ان کا پیرزا دہ بھی تو تھا، کیاان میں ہرایک اس کے والد کرم اللہ وجہہ کواپناروحانی پیشوانہیں جانتے تھے؟ کیااس کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہاان کی نگاموں میں سیدۃ نساءالعالم نہیں تھیں؟ اورصرف پیرزادہ ہی تونہیں وہ ان کا نبی زادہ بھی تو تھااور کیا نبی زادہ کواس کے جدا مجد صلی الله علیه وسلم سے زیادہ ان کے قلوب میں کسی مخلوق کی عظمت کی گنجائش نہیں تھی۔ الغرض امام حسین علیه السلام جس وفت کربلاتشریف لائے ہیں تو کون انکار کرسکتا ہے کہاس وقت وہ شنراد ہے بھی تھے، پیرزاد ہے بھی تھے، نبی زاد ہے بھی تھے، اورخودان کے تقویٰ و ورع ، زہر وصفا کی عام دھاک دنیائے اسلام پر قائم تھی ، ان قوتوں کے ساتھ وہ آتے ہیں اوراینے والد کے پایتخت میں آتے ہیں،اینے والد کی فوج میں،ان کی حِماوُنی میں آتے ہیں،سوچنا جائے کہ قوت کی اتنی جہات کسی ایک شخصیت میں آج تک جمع ہوئی ہیں یا ہوسکتی ہیں۔

میں نے معمولی پیرزادوں کودیکھا ہے کہ جب وہ اس شہریا گاؤں میں داخل ہوتے ہیں جہاں ان کے والد کے کل باشند نے ہیں؛ بلکہ بعض لوگ مرید ہوتے ہیں تو پھران کوان مریدوں کی قوت پر جوناز ہوتا ہے شاید شنرادوں کو بھی اپنے مما لک محروسہ میں نہیں ہوتا۔

لیکن یہاں شنرادگی بھی ہے، پیرزادگی بھی ہےاور نبی زادگی بھی ہےاور دنیا کی سب سے بڑی قوت کی طرف سے امتیازات قدر تی طور پران کو حاصل ہیں۔ الغرض عالم محسوس میں جو پچھمکن ہے ''سب پچھ ہے''

مگرا ثبات دعویٰ کے اس تجربی پہلو کا مشاہدہ کرو، جس کا نام میں نے ''سلبی شہادت''رکھا ہے کہ باایں ہمہ قدرت وقوت ، زوروطافت، دنیا نے دیکھا، آسان نے دیکھا، زیر کھا، تک دیکھتی رہے گی کہ:

امام علیہ السلام شہید ہوگئے ، ان کی نعش مبارک پامال ہوئی ، ان کا سرمبارک کا ٹاگیا۔ سچ میہ ہے کہ محسوس قو توں ، عقلی وسلوں ، خود ساختہ ذریعوں کوامام حسین علیہ السلام کے پاک خون نے جس طرح دھوکر دنیا سے ناپید کیا ، سی نے بیس کیا۔

اے شاہی جلال! تو بھی ہے کارہے، اے شاہزادگ! تیرے اندر بھی کچھ نہیں، اے پیرزادو! سوچو! ان بستیوں میں پہنچ کر سوچو! جہاں تمہارے خاندانی مرید رہتے ہیں کہان محسوں قو توں کی تہ میں نفی اور عدم کے سوا کچھ ہیں ہے، جو قوت محسوس ہورہی ہے وہ کچھ ہے، "لاحول و لا ہورہی ہے وہ کچھ ہے، "لاحول و لا قو قالا بالله" تو تی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء" کے دعاوی کا اثبات عملی اور تجربی میں ناناصلی اللہ نے اپنی ابتدائی زندگی ہے دیا اور خواس میں بھی صرف اس کا مشاہدہ کرایا، کیا نواسہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری کھوں میں بھی صرف اس کا مشاہدہ کرایا، کیا حضرت شاہ عبدالعزیز نیڈ نے یہ غلط لکھا ہے کہ جوصور قائسی کے ساتھ مشابہ تھاوہ معنی بھی اسی کے فرائض کی تکمیل کر کے دنیا سے روانہ ہوا۔

اللهم صلى على محمد و على آله كما صليت على ابراهيم و على ال ابراهيم انك حميد مجيد.

## امامت كبرى:

خلیل علیهالسلام نے بھی قربانی دی تھی اور بلاشبہان کی قربانی کامل تھی ؛لیکن پھر بھی اس کا اثر باطن سے ظاہر تک متجلی نہ ہوا ، دیکھو!اس کےصلہ میں جوانعام انسے جاعلک للناس اماما کے ذریعہ بشکل''امامت کبری''عطا ہوااس میں ظہور کی شان کس قدر مخفی رہی، یہ سچ ہے کہ عیسائی، یہودی،مسلمان جو دنیا کی سب سے زیادہ مشہور قومیں ہیں ، وہ ابراہیم کواپنا امام مانتی ہیں اور پارسیوں کا بھی دعویٰ ہے کہان کا دخشوراول (پیغیبراول) وہ خض تھا جس نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی ، ہندوبھی کہتے ہیں کہ ہماراسب سے بڑارشی براہما تھا،اس کے منہ سے جو بات نگلی ہم اس کو وید کہتے ہیں، جبیبا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا براہا وہی ہے جسے تورات میں ابرام اور ابراہام اور قرآن میں ابراہیم کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے اور صحف ابراہیم جن کا سراغ قرآن ہے تو ملتا ہے؛ کیکن دنیا میں نہیں ملتاء اس شکل کے ساتھ بھی نہیں ملتاجس شکل میں تورات دانجیل وز بورہے ممکن ہے کہ تر جمہ درتر جمہ ہوکر وید کی ممسوخ ومنسوخ شکل میں وہی صحیفے موجود ہوں اورا گریہ ٹابت بھی ہوجائے ،تو مؤرخ کے لئے پیکس قدرمشکل ہے کہ بدھ کی تعلیمات کا سرچشمہ وید کو قرار دے ، بہر حال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں، میں تو بیدد کھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اثر باطن ہے ظاہر تک متعدی نہ ہو سکا ،اس لئے ان کی امامت میں بھی ظہور کا رنگ بہت ملکار ہا جوان کو مانتے ہیں، وہ براہ راست نہیں مانتے ،اور جونہیں مانتے دوسروں کومعلوم ہوتا ہے کہ وہ شایدان ہی کو مانتے ہیں ، بیتومنی کی قربانی کا اثر تھا۔

پھر جوقربانی کربلاء میں ہوئی، وہاں باطن نے ظاہری، حقیقت نے مجازی شکل میں ظہور کیا، مینڈھانہیں؛ بلکہ خودامام حسین علیہ السلام ذبح ہوئے، خدا کے سامنے ذبح ہوئے اس کی ساری قو توں کے سامنے ذبح ہوئے، ملائکہ روحانیین اور ارواح مقربین کی

آئکھوں کے بنچ ذبح ہوئے، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كےعلم ميں ذبح ہوئے، دوسروں كے ہاتھ سے نہيں، اپنے ناناكى امت كے ہاتھ سے شہيد ہوئے۔

ان نکات کو جھسکتا ہے کہ برمو کیوں کے پاس حسین علیہ السلام کی شہادت کے لئے کوئی نیزہ نہ تھا، قادسیہ کے کافروں کی کمر میں اس فضیلت تک پہنچانے کے لئے کوئی خیز نہ تھا، کیا مصلحت تھی، جس کے علم کے سوااور کسی کا کوئی تھم نہیں، اس کی کیا مرضی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند علیہ السلام ذرخ ہوں اوران ہی کی بنائی ہوئی جماعت کے ہاتھوں سے ذرخ ہوں، تاریخ میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ دشمنوں کا کیا حال ہے تو بالا تفاق آپ کو خبر سنائی گئی کہ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ دشمنوں کا کیا حال ہے تو بالا تفاق آپ کو خبر سنائی گئی کہ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ قلوب آپ کے ساتھ جیں لیکن ہاتھ آپ کے خلاف میں چلیں گئی،

یفعل الله مایشاء و یحکم مایرید کی حکمت مطلقه میں جوسوچتے ہیں، وہ پاتے ہیں، کون کہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے بیچ کو ذیح کرتے وقت مضطر نہ تھا؛ اگر مضطر نہ تھا، تو پھران کے لئے اجر کیا تھا؟ مضطرب ہواور مضطرب نہ ہوساری بنیا دتواسی پر ہے، ورنہ گائے اپنے جوان بیچ کو جسے وہ پہچان بھی نہیں سکتی؛ اگراس نے اپنے سینگ سے مارڈ الاتواس کے لئے کیا اجر ہے؟

بہرحال کر بلاء میں جو قربانی دی گئی، یہی ایک ایسی قربانی تھی جو باطن سے منتقل ہوکر ظاہر کے پردہ پر جلوہ پرداز ہوئی، جو اندر تھا وہی باہر بھی آگیا، حقیقت نے مجاز کو بھی حقیقت ہی کے رنگ میں رنگین کیا، اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ اس قربانی والی امامت کبری جیسا کہ باطن میں عام تھی، تام تھی، اسی طرح ظاہر میں بھی عام ہوئی، تام ہوئی۔

اس امامت والے امام کو کافة للناس بشیرا و نذیر ای سنددی گئ، تا که براه تا که سراه کی مهر لگائی گئ، تا که براه

راست جانیں، براہ راست مانیں، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی شناخت میں لوگ وسائط و ذرائع کے مختاج ہیں، یہودیوں نے موسی علیہ السلام کے ذریعہ سے، عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے بیان سے، مسلمانوں نے سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی امامت کے آگے گردنیں خم کیس، لیکن اس امامت کے لئے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں، کسی ذریعہ کی حاجت نہیں، کیوں کہ اس کے بعد واسطوں کی پیدائش ہی بند کردی گئی۔ حاجت نہیں، کیوں کہ اس کے بعد واسطوں کی پیدائش ہی بند کردی گئی۔

اگر چہاس کا تصفیہ کون کرسکتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزندا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم کو جوامامت ملی، کیا وہ بھی اسی امامت کی ایک شان نہ تھی جس کی بشارت
ابراہیم علیہ السلام کودی گئی، جو بیٹے کو ملا کیا وہ باپ ہی کو نہ ملا، پھراسی طرح ہم کیا کہہ
سکتے ہیں کہ کر بلاء میں جو شہید ہوا، وہ بھی اسی ذبح کا ایک جزوتھا، جس کومنی کے ایک
گوشہ میں ذبح کرنے کے لئے خلیل علیہ السلام نے پچھاڑا تھا، اساعیل نہیں شہید
ہوئے، تو حسین علیہ السلام جواسحاق کے نہیں؛ بلکہ اساعیل ہی کے بچے تھے، کیا ان کی
شہادت کو اسی مبتدا کی ہم خبر کہہ سکتے ہیں؟ عارفوں کے لئے ان اسرار میں کتے لذا کذ
ہیں، جو پھل بیدا کرنے کے لئے سمندر سے ابخرے اڑا تا ہے، بادلوں کو بنبش میں لا تا
ہے، مٹی کو ککڑی اور پے اور آخر میں پھول کی شکل میں نمایاں کرتا ہے، جو آ دم کو خلیفہ
بنانے کا ارادہ پہلے کر لیتا ہے اور پھر ایک الزام سے مزم بنا کرا ہے مقصد کو پورا کرتا ہے۔

مصلحت نیست کهاز پرده برون افتدراز ورنه درمجلس رندال خبرے نیست که نیست

جس کے ابوین صالح تھے، موسی وخصر کو حکم ہوا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کریں، تا کہ باپ کی چیز بیٹے کوئل جائے، یہی ہوتار ہتاہے اور ہوتارہے گا۔

ردامانت:

'' نه تھانیل کا جبار کچھ نہ تھا''،اس میں''ہونے'' کی نمائش ہوئی، وجود ملا، وجود کےلوازم ملے، زندگی ملی ، قوت دید ملی ، شنید ملی ، چشید ملی ، شمید ملی ، گوشت اور مِدٌی کے مرکب میں ان طاقتوں کی جلوہ نمائیاں شروع ہوئیں ،اس کی پیٹے مضبوط کی گئی ،اس کے بازوں میں زور بھرا گیا،اس کی زبان میں کہربائی اثرات دوڑائے گئے،وہ افریقہ کے اس سرسبز گوشہ کا سور ما قراریایا، اس نے سونے کا تخت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر اس نے محسوس کیا ، کہ ملک مصر کی گردش اسی کے ارادہ اور مرضی کے نقاط پر ہوتی ہے ، یہ کیا احساس تھا، کہاس نے اس کے دماغ کوالٹ دیا،اسے جو پچھ دیا گیا تھا اورمحض مد امانت میں دیا گیاتھا، نظام دماغی کےمعکوسی اثر کا ندازہ کرو، کہ وہ یکا یک بیہ باور كرنے لگا، كەاسى نے سبكو ديا ہے اوراس كا دينے والا كوئى نہيں ہے، خود فراموشى نے خودی کارنگ اختیار کیا، اور خیانت کے جنون میں بدمست ہوکروہ انسا ربکم الاعلى برابران لگا،جوايك سكنڈ كے لئے بھى اپنى ذمەدارى پر،اپنے بھيپورس كو ملکی می سانس نہیں دے سکتا تھا ،ایک بڑے ملک کے باشندوں کاان کے کھانے پینے ، سونے جاگئے،مرنے جینے،نفع نقصان کا ذمہ دار بن بیٹھا اور اپنے کو ہرتسم کی ذمہ داری ہے اس نے بالاتر قرار دیا،اس کی شخصیت پروہی آسیب مسلط ہوگیا تھا، جوآج کل بنی آ دم کی بعض نسلوں کا گلا پکڑے ہوئے ہے، وہ انفرادی فرعون تھا،اور آج کرہُ زمین پر اجتماعی اور قومی فرعون کا بروز ہواہے، پہلے اس از دہے نے نیل کے یانی سے سرنکالاتھا اورآج افراد کومٹا کر ذرا زیادہ شدت کے ساتھ جمہوریت کی شکل میں ٹائمنر اورسین کے کنارے گرج رہا ہے، دونوں کے اسپرٹ ایک ہے، سانچوں اور قالبوں کے اختلاف براتناز ورنہ دیا کرو، اس کی شکایت نہیں ہے کہ انہیں وجود کیوں ملا، ان کی نیستی میں ہستی کی منورشعا ئیں کیوں چیک رہی ہیں ،ان میں بینائی ،شنوائی کے مظاہر

کاظہور کیوں ہوا، زمین پران کارعب کیوں قائم ہے، جانی اور مالی نقصان کےخوف سے دنیا والے ان کواپنی آمدنی کے ایک حصہ کو دینے پر کیوں مجبور ہیں، یہ خوف جن آلات واسلحہ کے زور سے پیدا ہوتا ہے وہ ان کو کیوں ملے؟

آخرہم اس کا گلہ کیوں کریں؟ کیا ہم دینے والے کے ملک میں ساجھی ہیں،
یااس کا ہم سے کوئی ناطہ ہے، ہم پراس کے حقوق ضرور ہیں؛ لیکن اس پرکون حق قائم کر
سکتا ہے، اس نے تمہارا کیا دیا جوتم اس طرح روتے اور آئھیں بسورتے ہو، اپنی چیز
دی ہے، اپنی قوت دی ہے، اپناساز وسامان دیا ہے، کیا واقعی ہمیشہ اس کی مصلحت وہی
ہوتی ہے جواس نادان بڑھے کے نزدیک تھی، اور کہتی تھی کہ 'اے خدا! مجھے دے اور
میرے بیٹے کودے، لیکن کیا دوسرول کے لئے تو قرض کرے گا'۔

ہم جس پر متجب ہیں اور یہی تعجب بھی غصہ کی اور بھی تعصب کی، بھی عصہ کی اور بھی تعصب کی، بھی عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ بید دیوانے اپنے کو، اپنے علمی اور مملی ذخیروں کو اپنا کیوں سجھتے ہیں، امانت میں خیانت کیوں کررہے ہیں۔

مجرم سے انسانی فطرت بیزار ہوتی ہے، چورکوکون دوست رکھتا ہے، ڈاکوؤل سے کے عداوت نہیں، خود مجرم بھی تو اپنے جرم سے راضی نہیں، اپنے جرم کے وصف عنوانی سے موصوف ہونے کواپی اہانت خیال کرتا ہے، جوزانی ہے اس کوزانی کے خطاب سے مخاطب کرواور بشری جذبہ کی طبعی مدافعت کا اندازہ کرو، کم از کم اپنی محافظت کے لئے تم کو تعبیر کے بدلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، جس طرح آج پورپ قبائے وسیکات کی حرارت کو محاس وحسنات کی خوبصورت عنوانوں اور تعبیر وں سے ٹھنڈی کرتا ہے، پھراگر ہم خائنوں سے کڑھتے ہیں، ان کی ہرحرکت وسکون سے ہمیں نفرت ہے، تو کیاسلیم فطرت اس کے سوااور بھی کچھ کرسکتی ہے۔

تم سجھتے ہو کہ انھوں نے ہم سے ہمارا ملک لیا ہے، ہماری دولت لی ہے،

ہماری شوکت کی ہے، اس لئے ہم ان سے بیزار ہیں، جو ملک کواپنا ملک اور دولت کو
اپنی دولت سمجھتے ہیں، ہوسکتا ہے وہ ایک دوسرے سے اسی لئے چڑھتے ہوں۔
لیکن ہم سے تو تر کول نے بٹھانوں نے ،مغلوں نے اور خدا جانے کن کن
لوگوں نے دولت بھی لی،سلطنت بھی لی،سب کچھلیا، پھر کیا ہم میں کوئی اس وقت تک
ان سے بیزار ہوا، جب تک کہ ہم نے اپنے کواپنا نہیں سمجھا۔

بہر حال میں کہاں سے کہاں نکل گیا، میری غرض تو یتھی کہ مصر کے محدود رقبہ میں جس کے پس پشت قوت کی نمائش ہوئی تھی اور جس کے غلط انتساب نے غلطیوں کا انبار قائم کر دیا تھا، کیا تماشا ہے؟ وہ اس کو واپس نہیں کرنا چا ہتا تھا؛ لیکن یکا کیسب کی سب واپس لے لگئی، پانی کے باہر اس کا سب کچھتھا؛ مگر چند قدم کے فاصلہ سے پانی کے اندراس کا کچھ نہ رہا، اور

کم ترکوا من جنت و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فیاکهین. اور کتنے باغ، کتنے سرچشماور کتنے پرشکوہ بنگے اور وہ ساری نعمتیں جن میں وہ مزے لے رہے تھے، چھوڑ بیٹھے۔

ان چیز وں کوامانت سمجھ کراس نے صاحب امانت کی طرف خور نہیں لوٹایا؟
بلکہ اس سے زبردتی ہے چیزیں چینی گئیں، پھر کیا اس در دنا ک سانحہ پر کوئی رویا، کسی دل
میں افسوس کا جذبہ ابھرا، ان پر کسی نے آنسو بہائے، ان کے لئے کون چیخا، یہ پچ ہے
کہ آج جواس کے گدی نشین اور اس کے دماغی مرض کے وارث ہیں، وہ اسکی اور اس
کے آباء واجداد، اس کے امراء وزاراء کی قبروں کی جبتو میں سرگرداں ہیں، خدا کی دی
ہوئی نعمتوں کو جوزندہ اجسام کی اعانت کے لئے دی گئیں ہیں، وہ مردہ لاشوں کی تلاش
میں صرف کر رہے ہیں، مصر میں مردوں کو ٹولا جاتا ہے اور زندوں کی گردنیں مروڑی
جاتی ہیں اور جس طرح نوٹے وابراہیم ، موسی عیسی کے وارثوں نے اپنے بزرگوں کے
جاتی ہیں اور جس طرح نوٹے وابراہیم ، موسی عیسی کے وارثوں نے اپنے بزرگوں کے

نام بلکہ کام سے معمورہ عالم کو بھر دیا ہے، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان گمنام، ملعون مورثوں کے سیاہ کارناموں کو علی الرغم روش کریں، بیسب بچھ ہور ہا ہے اور بڑے تزک واختشام سے ہور ہا ہے؛ لیکن خدا را بتاؤ کہ ان میں سے ان ڈو بنے والوں کی لاش پرکون رویا، ان کی او نجی کل سراؤ پرکون آبدیدہ ہوا، ان کی فراواں دولت کے ڈھیر پرکس نے دہاڑیں ماریں، تم دیکھو! یا نہ دیکھو! لیکن میں دیکھر ہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی لاشوں سے یہ مداری کے بندروں کا کام لیتے ہیں، میوزیم مین کہتے ہیں، ٹکٹ لگاتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، ان کے کفن کے ساز وسامان کے چرانے میں ایک دوسرے یہ کے کی طرح غراتے ہیں۔

اور واقعہ بیہ ہے کہ خائن مجرم تھا، مجرم نے جرم کی سزایائی، پھراس پرکون رو سکتاہے صدق مولانا الکریم.

ف ما بکت علیهم السماء والارض (حق سجانه وتعالی) پھرنهان پر آسانوں نے گریہ کیااورنہ زمین روئی۔

لیکن اس کے مقابلہ میں جوفرات کے ساحل میں آیا، اپنے کو لے کر آیا، اپنی قوتوں کو لے کر آیا، اپنی قوتوں کو لے کر آیا، اپنی قوتوں کو لے کر آیا، اپنی عزت و آبروا پنے ناموس کو لے کر آیا، اپنی عزت و آبروا پنے ناموس کو لے کر آیا، اپنی شاہزادگی کی طاقت، پیرزادگی کے اعتماد کو لے کر آیا، اپنی نبی زادگی کے جلال کو لے کر آیا؛ بلکہ خود اپنے زم ہوتقوی، ولایت و کرامت کی قوتوں کو لے کر آیا، زبرد تی نہیں؛ بلکہ داستی سے آیا، خوشی سے آیا، رو کنے والوں نے روکا؛ لیکن وہ بے تحاشار دامانت کے لئے امتحان کے میدان میں، جانچ کے دنگل میں اثر گیا، کیا وہ شامیوں کے فلز آتی تخت کے لئے اثر ا، بنی امریک پاس مٹی کی بالائی سطح کا جو چھلکا تھا، کیا وہ اس کے لئے آبرا، بنی امریک باس کے باس مٹی این زیاد تھا یا پر ید کا سپہ سالار تھا، ؟ لوگ کچھ ہی سمجھیں؛ آیا، کیا واقعی اس کے سامنے ابن زیاد تھا یا پر ید کا سپہ سالار تھا، ؟ لوگ کچھ ہی سمجھیں؛

ليكن عارفول في ديكها تهااورجسيا كمتار يخول مين بهى هي، كدوه صف جنگ مين "لا الله الا الله سبحان الله و بحمده"

کانعرہ لگار ہاتھا، پس کون جان سکتا ہے کہ س لئے آیا تھااور کس کے سامنے آیا تھااور یہ لین دین کن دوہستیوں کے درمیان تھا،اس پر یانی بند کیا گیا،اس کے خشک ہونٹ، سوکھی زبان اس کی کہ تھی جو پروا کرتا،اس سے اعزہ کی گردنیں مانگی گئیں،اس نے واپس کر دیں، اس سے ننھے بچوں کا خون طلب کیا گیا، اس نے حاضر کر دیا، اس پر تیروں کی بارش ہوئی اس نے قبول کیا،اس کاجسم چھیدا گیا،وہ دم بخو د کھڑار ہا،اس کے جسم پرتلواروں کی دھار ماری گئی وہ سر جھکائے کھڑا تھااس کے سر سے گردن الگ کی گئی اوراس خدا کے سامنے الگ کی گئی جواس کے ساتھ تھا، پھر کیااس نے انکار کیا، اس کے گھر کے ادنی خادم مغسول ملائکہ تھا،فہیرہ بن مالک کی لاش کوملکوت والوں نے چھیالیا؛ کیکن اسی گھر کا جوسر دارتھا اس کی نعش مبارک پر گھوڑوں نے ٹاپ مارے، اس کی مڈیوں کو کچلا اور آسانی کے ساتھ بیمراحل طے ہو گئے، آخر میں اس کی عزت و ناموس پر بھی حملہ کیا گیا،اس کے گھر کی خاتو نوں کو جو جنت کی خاتون کی لخت جگر تھیں ان کورسیوں میں باندھا گیا، زمین برگھسیٹا گیااور یوں اس کو جو پچھودیا تھا، ہنتے ہوئے چرے مسکراتے ہوئے لبول کے ساتھ اس نے سب واپس کردیا ،اور ان تھو وا الامانات الىي اهلهاكى ايك ابدى تفسير جريدة عالم يراسى كى بدولت ثبت بهوئى، نه ا تناکسی کوملا اور نیا تناکسی نے دیا ، کون انداز ہ کرے اس شخص کی نعمتوں کا ، جوخالق کے محبوب کامحبوب تھا، وہ اس کا پیارا تھا، اس کے کندھے پر کھیلنے والا تھا، اس کی پشت مبارک کا سوارتھا، اس کے لبہائے اقدس کا وہ بوسہ گاہ تھا، کیا آ فتاب اس کے حکم کا منتظر نہ تھا، زمین اس کے آ گے جھکی ہوئی نہتھی ، جبرئیل امین اس کے فر مان سے سرتا بی كركتے تھے، فرات اس كانہ تھا، تو پھركس كا تھا، لوگ كہتے ہيں (1) كہاس نے ميدان

کر بلا میں تلوار چلائی، نیزہ کو جنبش دی؛ حالانکہ کیا کسی متند تاریخ سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اس کی تلوار کی باڑھ کون سنجال سکتا تھا، جب اس کے الفاظ کی برداشت کی صلاحیت کسی میں نتھی، قاسم نے جب یاعم کہہ کر پکار ااور ضبط نہ کرسکا تو کس نے ہیں دیکھا کہ قاتل کا گھوڑ ااپنے سوار کو پیٹھ سے گرا کر گھسٹی جا تا تھا اور چٹا نوں سے ٹکراٹکرا کراسکی لاش یارہ یارہ ہوگئی۔

بہرحال نیل کے کنارے خائن سے امانت چینی گئی، پھر نہ اس پر آسان رویا اور نہ زمین روئی اور فرات کے ساحل پر امین صادق نے امانت واپس کی، پھر دیکھو!

اس پر دنیا روئی، قوموں نے ماتم کیا، نسلوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے، صدیوں نے اس کے نوحہ کو سنا، قرنوں میں اس کا گریہ وبکا گونچ رہا ہے، افغانستان سے کراہ کی آواز آرہی ہے، ٹیونس والوں کا دل پانی ہورہا ہے، ہندوستان کے اکثر شہراوراس کی بستیوں میں نالے بلند ہورہے ہیں، ایران کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، عرب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے مصری بھی بے چین ہیں۔

الغرض جس نے امانت میں خیانت کی تھی، اس پر اس کے جاہ وحشم، مال و دولت پر نہ آسان رویا اور نہ زمین روئی اور جس نے امانت کو نہایت صفائی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ بغیر کسی آلودگی کے واپس کیا، اس پر عرب وعجم سب کے سب مصروف گرید و بکا ہیں، صدیول سے ہیں، قرنول سے ہیں اور اب تو اس پر تیرہ سو برس گذر چکے ہیں، یہ رونانہ تھم گا، یہ ماتم نہ ختم ہوگا۔

کون ہے؟ نسل انسانی میں ،کون ہے جس پر آسان وزمین تو خیر ، آسان و زمین جس کے لئے ہے یعنی بنی نوع انسانی نے اس پڑم کا اظہار اس طرح کیا ہو، کیا ہندوکسی پراس طرح روئے ،کیاعیسائی اپنے کسی شہید پراس درجہ غمز دہ ہوئے ،کیا بودھ کے پیروؤں میں اس کی کوئی نظیر ہے ،کیا یہودیوں کا کوئی شہید اتنامشہور ، اتنا بلند ہے کیا پارسیوں کی محدود جماعت کی کوئی قربانی اس احترام کی مستحق قرار پائی؟ پرانی تاریخوں میں بلاشبہہ ایسے قتیل نظر آتے ہیں، جن کے خون کو دیکھ کرانسانی فطرت بہت مضطرب ہوئی ہے اور کچھ دن کے لئے کسی مخصوص ملک کے کسی خاص علاقہ میں اس اضطراب نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی ہے، لیکن سوال بیہ ہے کہ اتنی وسعت زمانی، ومکانی، اتنی گہری اور ممیق غمنا کی کی تاریخ میں کون دکھا سکتا ہے؟ اور یہی مراد ہے؟ ''سرالشہا دتین'' میں حضرت شاہ عبدالعزیز' کی، کہ حضرت امام حسین کی شہادت جری شہادت تھی اور اسی وجہ سے شہرت میں اتنا بلندر تبہ حاصل کیا۔

خائن کے متعلق جب قرآن مجید کانص قطعی وارد ہے 'ما بسکت علیهم السماء و الارض ''اور کلطعن وملامت میں واقع ہے، تو کیا جس شخص پرآسان وزمین سے بھی زیادہ گرامی ہستیاں روئیں ،اس سے اس کی تعریف وتقدیس نہیں نگلتی۔ یہ سے ہے کہآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ان ابرئ ممن حلق و صلق و حرق (بخاری وسلم) جس نے مردہ کے ماتم میں سرمنڈ ایا اورز ورز ورسے چیخا اور کپڑے بھاڑے میں اس سے بری ہوں۔ اور بلاشبہ حدیث میں ہے کہ:۔

لیس منا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعی بدعوی الجاهلیة (بخاری) جوکلو پرطمانچ مارتا ہے یا گریبان پھاڑتا ہے یا جا ہلیت والوں کی طرح بین کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔

پھر کیاان حدیثوں کے بعد بھی میںان نا دانوں کی تائید کروں گا،اپنے سینوں پرلوہے کی زنجیریں چکتے ہیں یا اپنے بال و پرنوچتے ہیں، یا مصنوعتی اوزاروں کے ساتھ ایا م جاہلیت کے دستور کے مطابق دہاڑیں مارتے ہیں، میں ان سے وہی کہوں گا جو سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی عیادت کے وقت صحابہ کو مخاطب کرکے

ارشادفر مایاتھا:

الاتسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكى تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا و اشار الى لسانه (بخارى وسلم) كياتم لوگنہيں سنتے ہو، الله تعالى آئكھوں كے آ نسوؤل يا دل كى كراه پرسز انہيں كرتا؛ بلكه اس كى سز ااس پر ہے اور آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى زبان مبارك كى طرف اشاره فر مايا۔

مطلب یہ ہے کہ چیخ و پکار، بین اور ہنگامہ ناسز ااور نا جائز امور ہیں، کین دل کی رفت، طبیعت کے ہیجان، آنسوؤں کے میلان کوکون روک سکتا ہے؛ بلکہ روکئے والے کو ذرا سنجل کرسوچنا چاہئے کہ وہ کہیں ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کوتو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بخاری میں ہے کہ جب ابراہیم ابن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر خوال کی ہواتو سرور کا گنات سلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے، اس برعبد الرحمٰن ابن عوف ہے دریا فت کیا کہ و انت یا دسول اللہ آپیارسول اللہ! پیارسول اللہ! برعبد الرحمٰن ابن عوف ہے دریا فت کیا کہ و انت یا دسول اللہ آپیارسول اللہ! بیارسول اللہ! میں ؟ آپ نے دریا فت کیا کہ و انت یا دسول اللہ آپیارسول اللہ! بیارسول اللہ! بیارسول اللہ! بیاری ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے سے اور ہم نہیں کہے؛ لیکن فرماتے جاتے ہے اور ہم نہیں کہے؛ لیکن فرماتے جاتے ہے اور ہم نہیں کہے؛ لیکن وہی جو ہمارے رہے کی مرضی ہو۔

مخصوص دنوں میں اپنے کورونے پرتم کیوں آ مادہ کرتے ہو، کیا کر بلا کا حادثہ ایسا حادثہ ہے جس پر دل کی غم انگیزی بھی ختم ہوسکتی ہے، بیشچے ہے کہ ماہ محرم میں بیہ واقعہ زیادہ یاد آتا ہے اور بید قدرتی امر ہے، ممکن ہے کہ اس موسم میں جگر کی ٹیس زیادہ بڑھ جائے ، دل میں زیادہ شدت کے ساتھ ہوک اٹھے، اندرونی بے چینیاں بیرونی آنسوؤں کی شکل اختیار کریں؛ لیکن اس غم کے لئے دن کیوں بناتے ہو، جو غیر محدود، سوز کا طالب ہے، اس کو محدود بنا کرتنگ کیوں کرتے ہو۔

اور میں تم پر کیا ملامت کروں کہ اب تو ہمارے دشمن اوران دشمنوں کے سحر سے مسحور ہوکر خود ہمارے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو اس جہری شہادت کو سری بنانے کی فکر میں مصروف ہیں؛ بلکہ ان میں کتنے ہیں جو اس شہادت کو شہادت کے درجہ سے گرانا چاہتے ہیں، وہ اب مشورہ دے رہے ہیں کہ امام حسین کو بینہ کرنا چاہئے اوران کو بیکرنا زیادہ مناسب تھا، پچپن سال کے بزرگ امام علیہ السلام تیرہ سو برس کے بعد ان پیشہ ور موزعین کے مشوروں کے س حد تک مجتاح ہیں، اس کا تصفیہ خودان کی عقل کر سکتی ہے۔ موزعین کے مشوروں کے س حد تک مجتاح ہیں، اس کا تصفیہ خودان کی عقل کر سکتی ہے۔ لیکن میں تو حضر ت شاہ عبد العزیز کی اس نکتہ شناس طبیعت کی داددیتا ہوں کہ آب نے نے دسر الشہادین، میں لکھا ہے:

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت دراصل فضائل و کمالات کے سلسلہ میں ایک اہم حقیقت ہے اور' نبوت کبری' جوتمام فضائل و کمالات کی آخری حدہے ، ضروری تھا کہ اس میں یہ کمال بھی شریک ہو؛ لیکن' منصب نبوت' کی شان عالی میں اس سے اختلال کا اندیشہ تھا، اس لئے قدرت نے اس کمال کو بجائے باپ کے'' بیٹے'' کی طرف منقل کردیا، شاہ صاحب نے صحیح حدیثوں سے امام حسین کا فقط نواسہ ہونا نہیں ، بلکہ ''ابن' بیٹا، ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پراپنے اس دعوی کو اس سے مدل کیا ہے ، کہ حضرت امام حسین اپنے جسم کے نصف حصہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلقہ علیہ وسلم سے خلقہ بہت زیادہ مشاہہ تھے۔

پس جو کمال بیٹے کو ملا ، وہ باپ ہی کو ملا ، کیوں کہ گوانجیل میں ہے کہ جو پچھ باپ کا ہے وہ سب بیٹے کا ہے؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ (۱) بیٹے کا ہے سب باپ کا ہے ''اوراس بنیاد پر شاہ صاحب کا بی قول بالکل درست ہے ، کہ جوفضیلت امام حسین کو حاصل ہوئی ، وہ دراصل سرور کا نئات صلی اللہ (۱) بیقانون اس حدیث سے پیدا کیا گیا ہے ، جس میں ہے کہ ' انت و مالک لا بیک ''بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قواور تیرامال باپ کا ہے اور بعضوں نے کہا کہ قواور جو پچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے۔

علیہ وسلم کے فضائل میں داخل مجھی جائے گی۔

.... بهرحال شاه صاحب نے بیکس قدر صحیح ارقام فر مایا ہے که'' فضیلت شہادت'' سے منصب نبوت میں اختلال کا اندیشہ تھا۔

میں دیکھا ہوں کہ یہی فضیات جب نبوت سے ہٹ کرامام پراور باپ سے
ہٹ کر بیٹے کو ملی ، تو ہمارے دلوں میں وسوسوں کے کتنے سمندر موج مارنے گئے ،
خصوصاً آج کتنے ہیں ، جواتفاتی واقعہ کہہ کراس کی اہمیت کے گھٹانے کے دریے ہیں ،
اور ان میں ایسے بہت ہیں جو علائیہ کہہ رہے ہیں کہ' جب حکومت وسلطنت سے
مغلوب ہوکر کر بلاء میں شہید کا خون بہا ، خاکم بدئن میں نے یہ بھی سناہے کہ بیا پی مغلوب ہوکر کر بلاء میں شہید کا خون بہا ، خاکم بدئن میں نے یہ بھی سناہے کہ بیا پی خاکی صحبتوں میں ،اس کو جذبہ ضداور ہٹ دھر می کا ایک کر شمہ سمجھتے ہیں ،ان کو امام کی ولایت میں بھی شبہ ہے ، وہ ان کی ملکوتی قو توں کے متعلق اظہار تذبذ بر کرتے ہیں ، وہ واب میں ہی شبہد آئے کے متعلق و بی با تیں سوچتے ہیں جو عصر حاضر کے گم کر دہ راہ پیرزادوں کے متعلق و بی با تیں سوچتے ہیں جو عصر حاضر کے گم کر دہ راہ پیرزادوں کے متعلق دیکھتے ہیں ۔ اور ان او ہام و وساوس کی بنیا دکیا ہے؟ و ہی فضیات شہبد نہ ہوتے تو ان وسوسوں کی کہاں گنجائش تھی ؟

پھرغورکروکہ اگریہی شہادت خاص'' ذات نبوت' کے ساتھ ظاہر ہوتی ، توان بیاروں کے ایمانوں کا کہاں ٹھکا نہ تھا، اس وقت توان کے بیٹے کے عقل واخلاق میں نقص نظر آتا ہے، تواسی عیب سے وہ باپ کو بری رکھنے پر قادر تھے، ان کی بربادی تھی اور اب بھی وہ کب بربادی سے بچے ہوئے ہیں، انھوں نے پھل پر اعتراض کیا ہے، تو کیا وہ بھول گئے کہ درخت ان کی زبان کی برچھیوں سے محفوظ رہا، پھل کیسا بھل ، جس نے بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے آغوش میں پرورش پائی، حیدر کرارکی نگرانی میں ہوش سنجالا، بلکہ سے کہ جس کو دنیا کے سب سے بڑ لے پنجبرصلی کرارکی نگرانی میں ہوش سنجالا، بلکہ سے کہ جس کو دنیا کے سب سے بڑ لے پنجبرصلی

الله علیہ وسلم نے مال کی طرح پالا اور باپ کی طرح گلہداشت کی، وہی جے ابو بکر صد بی آئے ہمیشہ پیار کے ساتھ وہ سب کچھ سکھایا جواس کے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے سیھا تھا، فاروق اعظم کی توجہ جس پراپنے بچول سے زیادہ تھی، ذوالنورین کو جود نیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا اور سارے صحابہ کی آنھوں (۱) کا جونور تھا، ان درختوں کی مجموعی قوت سے جو پھل پیدا ہوا تھا، افسوس ہے تم پر افسوس ہے کہ تم کو کسی اور کی عقل میں تاریکی نظر نہیں آئی، کسی اور کے اخلاق میں ہے اور ضد کی کدورت تم کو معلوم نہ ہوئی اور معلوم ہوئی تو کہاں معلوم ہوئی، ہمارے ریسرچ ورک (تفتیشی مجاہدات) ہوئی اور معلوم ہوئی تو بڑا میدان تھا، پھراس وادی پر خارمیں اتر نے کی کیا ضرورت تھی ؟

جس نے پچین سال کی عمر رضا و تسلیم ، خاموثی اور خوات میں گذار دی ، جس نے باوجود گھوڑوں اور پر شوکت سواریوں کے ، ایک دفعہ نہیں ، دس دفعہ نہیں ؛ بلکہ پچیس دفعہ ڈھائی سومیل کی مسافت طے کر کے اللہ (۲) کے گھر کا حج کیا ، جو تین دفعہ اپنی ساری مملوکات سے دست بردار ہو کر بے خانماں ہو کر اپناسب پچھاٹا (۳) دیا ، تم اس کے متعلق ایسے برے خیالات پکاتے ہو، فرات کے کنار بے تو (العیاذ باللہ) وہ یزید کی دولت کو دیکھ کر آیا تھا؛ لیکن مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پچیس دفعہ بیادہ پاکس غرض کو سامنے رکھ کر آتا رہا، اس کا کیا منصوبہ تھا، جب اس نے اپنی ساری جا کداد کو تین دفعہ اللہ کی راہ میں لٹادیا۔

شاہی طاقت پہلے جسموں کو جھکاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کا دباؤ عقل پر پڑتا ہے، عقلی ربودگی کے ساتھ ہی وہ بھی جھک جاتا ہے، جس کے جھک جانے کے بعد ہر چیز جھک جاتی ہے، آخر جب دل ہی جھک گیا تو اب آ دمی میں کون سی چیز باقی رہ جاتی (۱) حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ان تعلقات کو واقعات کی روثنی میں دکھلایا ہے۔ من شا فلیرا جعالیہ (۲) علامہ شعرائی نے اپنے طبقات میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ (۳) ایک سے زائد تاریخوں یہ واقعہ نہ کو رہے۔

ہے جونہ جھکے، جذبات، ارادات، خیالات، حرکات، سکنات سب کے سب ان سیاسی بازی گروں کی انگلیوں پرنا چتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باگ ہوتی ہے۔
انسانیت کے لئے سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب ان بازی گروں کے باطن میں خبث و شرارت کے عناصر غالب ہوتے ہیں، کہ اس وقت صرف وہی خبیث نہیں ہوتے؛ بلکہ وہ ساری روحیں جوان کے سیاسی پنجوں میں گرفتار ہوتی ہیں سب کی سب گندی اور نایا ک ہوجاتی ہیں۔

محمدرسول التُصلَّى التُصلَّى التُدعليه وسلم نےخون کےفوارے بہا کر،انسانوں کی ایک جماعت تیار کی تھی،جس کے پاس صاف سینہ، پاک روح ،مقدس نفس ،سلیم قلب، مميق علم، متنقيم عقل كے سوا اور كچھ نه تھا، پيراليي پخته، مُلوس، مشحكم، غير متزلزل جماعت تیار ہوئی تھی ، کہاس کے بعد بیتو قع بے محل نتھی کہ جونسلیں ان سے کلیں گی ان میں ان کمالات وفضائل کے جواہر قیامت تک حیکتے رہیں گے، یکا کیک امیہ کے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا جس نے اجسام کو قابو میں لا کرعقلوں پر قبضہ جمایا اور بالآخريها نديشه پيدا ہو گيا، كەكہيں قلوب وارواح بھى'' نبوت كبريٰ'' كے قائم كئے ہوئے مرکز تقل ہے ہٹ جائیں اوراندیشہ کیا جب ان میں ابن زیاد ،عمر و بن سعید ،شمر پیدا ہو چکے تھے،تو کیااس کے بعد بھی ہم اس کو فقط اندیشہ ہی ہے تعبیر کرتے رہیں گے؟ كيسا خطرناك وقت، كتنى سخت گھڑى كه درخت كى شاخوں كونہيں؛ بلكه اس كى جڑوں کے ہل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیا کیا جاتا؟ ایسے وقت میں کیا کیا جاتا، کیا یزید کی گردن اڑا دینے سے یزید مرجاتا؟ یزید مرجاتا کین اس کی روح کس طرح مرتی،جس کا وزن امت کے دل پر، د ماغ پر،عقل پر پڑر ہا تھا، پیخدا کی بھائی ہوئی حکمت تھی کہ مسلمانوں میں جوسب سے بڑا تھا ان میں سب سے زیادہ ذی اثر، بااقتدارتھا،ان کاسب سے زیادہ پیارامحبوب تھا،وہ فاطمہ کے حجرہ سے نکلا اور بجائے

یزید کے خود اپنے گلوئے مبارک پرخجر چلوا دیا، سرمبارک تن سے کیاعلحدہ ہوا، کہ مسلمانوں کے مخر قلوب ان کی مسحور عقلیں ، ان کا سویا ہوا د ماغ یکا کیہ یزید کے عقلی اور ذہنی د باؤسے بھی علحدہ ہوگیا، بہ ظاہر یزید زندہ رہا؛ لیکن عارفوں نے دیکھا کہ اس کی روح مرگئی اور یہی مقصد بھی تھا، نانا کی دیوار کوکون سنجالتا، حسین علیہ السلام نہ سنجالتے تو پھرکس کا زہرہ تھا کہ اس میدان میں اثر تا، اور خود اپنے خون سے اس دیوارکی ہلی ہوئی چٹانوں کو پھر مضبوطی کے ساتھ جمادیتا، حاجی مجمعلی سے فرماتے ہیں۔ ویوارکی ہلی ہوئی چٹانوں کو پھر مضبوطی کے ساتھ جمادیتا، حاجی مجمعلی سے فرماتے ہیں۔

قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

جب بزید کی روح زندہ تھی تو اس سے کوفیوں کی فوج پیدا ہوئی اور جب حسین علی السلام کوحیات جاوید بخشا گیا تو دیکھو!اس کوفہ سے ابراہیم خعنی ، حماد، ابوحنیفہ، شعبی جیسے اکابر روحانیین نکلتے چلے آتے ہیں اور صرف کوفہ کیا، کر بلا کے بعد جو بھی آئے اور جہاں بھی آئے، جس شان میں بھی آئے، جنید بن کر آئے یا شافعی ، امام مالک کی شکل میں نمودار ہوئے یا سفیان توری کے لباس میں، یہ سب اسی زندہ روح کی ہمت مردانہ کا نتیجہ تھا۔

المصحابک امت مرحومہ یوں تو آپ کے گھرانے کے فیوض وبرکات میں ازسرتا قدم غرق ہے اور رہے گی؛ کیکن ان احسانوں میں کتنا بڑا احسان ہے جوآپ نے ہم بے کسوں کے ساتھ کیا۔

اگر چرآپ نی نہیں ہیں ؛ لیکن نی زادے ہیں اور اس لئے آپ سے وہ کام بن آیا جواولوالعزم من الرسل کے شایان شان ہے، فسجنزی السلسه عنا و عن المسلمین خیر الجزاء.

آج اسلام کا جہاز پھراس گرداب میں آپھنسا ہے، پھرمسلمانوں کے اجسام اور اجسام کے بعد عقول ، عقول کے ساتھ قلوب غیر اسلامی اثرات کے بنچ د بے چلے جاتے ہیں؛ لیکن ایسا کون بااثر ہے، اتناا قتد ارکس کو حاصل ہے، جواپنے سرکو علحہ ہ کرا کے قلوب کو بھی ان سے علحہ ہ کر لے، اٹھے گا، فاطمہ ہی کے گھر انے سے کوئی اٹھے گا، وحیس اجنبی د باؤکے پنج میں اب زیادہ دیر تک نہ پھڑ پھڑا کیں گی، قلوب غیروں کے وزن کوشا یدا ب زیادہ مدت تک نہ محسوس کریں گی، عقول کفر کی را ہوں میں اپنے لئے وشنی نہ تلاش کریں گی۔ فتر بصو ا انا معکم من المتر بصین.

ميں اور بھی کچھ لکھنا چاہتا تھا، کین

جو کچھ دل میں وہ ، کیاز بان یا قلم پرسب کا آنا ضرور ہے۔

ہزارنکتهٔ باریک ترزمو ایں جا ست

بعض باتیں عام کی جاتی ہیں اور بعضوں کے لئے صرف اہل کی ضرورت ہے۔ نفع اٹھانے والوں کے لئے اس میں بھی جو کچھ کھھا گیا ہے وہ کم نہیں ہے۔

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

ماهنامه القاسم دار العلوم ديوبندر محرم وصفر رهسا